ازمکا تیب شریفه کتوب نبر۸۵ و۹۰ فاری



# الضاح الطريقه

سيّد ناومولا نا قبله حضرت شاه غلام على د ہلوگ

ترجمهأددو

حفرت مولا نامنظوراحمهاحب

لمباحث بحكم

فشخ المشائخ سيّدناومُر شدنا تِبله

حضرت مولا ناابوالخليل خان محدرهمة اللهعليه

خانقاه سراجيه نقشبنديه مجذديه

اداره بلاغ الناس

(شعبه اشاعت)

اسلام آباد پاکستان

طالب دُعا.

سيد محمد انورشاه

0344-5559888

Shahpk82@yahoo.com

#### جمله حقوق محفوظ

نام كتاب : اليناح الطريقة

نام مصنف : حضرت شاه غلام على وبلوى رحمة الشعليد

أردوترجم : حضرت مولانامنظوراحمرصاحب، مدينه منوره

اشاعت بحكم : شخ المشائخ قبله حضرت مولا ناابوالخليل خان محدر تمة الله عليه

اجتمام : وي يرنك مراولينذي ١٩٢٥-٥٠٠٠

ناشر : خانقاه سراجية نقشبند بيمجد دييه كنديال مبلغ ميانوالي

طبع اوّل: ۲۰۰۸ه/۲۰۰۹ء

طبع دوم : ۲۰۱۱ه/۱۱۰۱ء

120/: 44

خانقاه سراجية نقشبنديه مجدويه مندين شلع مانوال

#### فهرست

| ۵          | حضرت مولا ناسيّد ناعبدالله المعروف بهثماه غلام على و بلويّ |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 4          | ارشادات                                                    |
| 11         | کرامات                                                     |
| Ir         | وصال شريف                                                  |
| ۱۵         | جزاوّل:رساله تع سياره                                      |
| 14         | بيعت دا قسام بيعت                                          |
| IΛ         | شاخت پیر                                                   |
| rr         | شنا خت مريد                                                |
| rr         | EL                                                         |
| rr         | ذكر جم                                                     |
| rr         | وحدة و جودوم بود                                           |
| 24         | دروليثي قناعت                                              |
| 24         | توحيدا فعالى                                               |
| ry         | ا جازت وخلافت                                              |
| ۲۸         | نمازبا جماعت                                               |
| ۳.         | روزه                                                       |
| 24         | اليناح الطريقه                                             |
| <b>۴</b> م | بنيادى اصول طريقة نقشونديه                                 |
| ۳۲         | طريقة ذكراسم ذات                                           |
| ~~         | طريقه ذكرنغي واثبات                                        |
| <b>ሰ</b> ላ | طریق دۆم مراقبه                                            |
| <b>ሶ</b> ለ | طريق سة مرابط شخ                                           |

۳

| ۵٠  | محبت کال                                            |
|-----|-----------------------------------------------------|
| or  | ذ کرجلیل لسانی                                      |
| or  | دوام حضور                                           |
| Pa  | ولايت صغرى مراقبه معيت                              |
| 4.  | فنائي قلب                                           |
| 75  | فنائے نفس وکمالات ولایت کبریٰ                       |
| 41" | مراقباقربیت حفرت ذات                                |
| YY  | مرا قبراسم ظاہراسم باطن                             |
| AF  | مرا قبه كمالات نبوت                                 |
| 4.  | مرا قبه كمالات رسالت وكمالات اولوالعزم وحقا كق سبعه |
| 4   | مراقبه حقیقت کعبه ،حقیقت قر آن مجید ،حقیقت صلو ة    |
| 4   | مراقبه معبوديت صرفه وحقيقت ابراهيمي                 |
| 45  | مرا قبه حقیقت موسوی                                 |
| 25  | مراقبه هيقت محمري                                   |
| ۷۳  | مراقبه حقیقت احمدی 🍇                                |
| 44  | مرا قببرحب صرف ولأتعين                              |
| Ar  | ورو ليثي                                            |
| ۸۳  | حاصل سير وسلوك                                      |
| 9.  | روئيت بارى تعالى وزيارت آنخضرت 🍇                    |
| 90  | حقيقت فناوبقا                                       |
| 44  | اوراك بإطن ابلي الله                                |
| 1.1 | معمولات ونصائح ضروريي                               |
| 1+4 | نصائح حضرت خواجه عبدالخالق غجد واني ٌ               |
| 1+1 | احوال حضرت امام ربانی مجدوالف ثانی ً                |
|     |                                                     |

## مخضرحالات

## حضرت مولا ناسيدنا عبدالله

آب كى نبيت باطنى حضرت مرزامظهر جان جانال شبيد سے يا ب كى ولاوت ١١٥٨ه من بمقام بثاله علاقه پنجاب مندوستان مين موئي - آپ كانسب حضرت على مرتضى كرم الله وجهه ما الب - آب كے والد ما حد حضرت شاہ عبد الطيف نهايت واكر ومحامد بزرگ تھے۔ کریلہ جوش دے کر کھایا کرتے اور جنگل میں جا کر ذکر جبر کیا کرتے تھے۔ حضرت ناصرالدین قدس سرہ سے بیعت تھے۔حضرت کی دلاوت ہے قبل آپ کے والد نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کوخواب میں ویکھا۔ فریاتے ہیں کداینے لڑکے کا نام علی رکھنا، چنانچە بعدىيدائش آپ كا نام على ركھا گيا،كيكن جب آپ بلوغت كوپېنچاتو آپ نے احترا اماا بنا نام غلام على ركھا۔ اى طرح بيدائش كے وقت آب كى والدہ نے كى بزرگ كوخواب ميں ویکھا کے فرماتے ہیںا ہے بیٹے کا نام عبدالقاور رکھنا۔ ریہ بزرگ شاید حضرت غوث الاعظم سیّد عبدالقادر جیلانی تھے۔آپ کے عمشریف نے کہ نہایت بزرگ مرد تھے، ایک مہینہ میں قرآن حفظ كيا تفا-انهول في بحكم رسول خداصتى الله تعالى عليه وعلى آليدواصحابه وبارك وسلم آپ کا نام عبداللدرکھا۔ آپ کے والد ویلی میں رہا کرتے تھے، وہاں اپنے بیرے کہ حضرت خضر عليه السّلام كے جم صحبت تھے ، بيعت كرانے كے واسطے بلا يا تھا، كين وہاں سے فیض مقدر میں نہ تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد ماجد نے فرمایا که میں نے تم کوایے بیرے بیعت کرانے کے لئے بلایا تھا ایکن تقدیر میں نہ تھا۔اب جس جگه تمهاراقلبی اطمینان ہو، وہال بیعت ہو جاؤ۔ آپ ۱۸ اھ میں کہ اس وقت آپ کی عمر

اييناح الطريقة

بائیس سال کی تھی حضرت مرز امظہر جان جانالؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض بیعت کی ۔ حضرت مرزا صاحب ندس سرہ نے فرمایا کہ جس جگہ ذوق وشوق ہو وہاً آ بیعت کرو يبال توب مك بقرحا في كامضمون ب-آب فرمايا مجمع يبي منظور ب- حضرت مرزا صاحب نے بھرآپ کو قاور پہ خاندان میں بیعت فر مایا اور تلقین طریقہ مجد دیپ فر مایا۔ پندرہ سال تک حفزت مرزا صاحب قدس الله سره کی خدمت میں حاضر حلقه و مراقبر ہے اور بااجازت مطلقه مع بشارت ضمنيت مشرف موئ \_آپفرماتے ہيں كداة ل اوّل مجھ كوتر وّر ہوا کہ اگر میں طریقة نقشبندیہ میں شغل اختیار کروں تو کہیں حضرت غوث الاعظم کے ناراض ہونے کا باعث نہ ہو۔ای اثنامیں ایک شب خواب میں ویکھا کہ ایک مکان میں حفزت غوث الاعظم مشريف رکھتے ہيں اوران كے سامنے ايك مكان ہے وہاں حضرت خواجہ نقشبند" رونق افروز بین \_ میرا دل حابتا تھا کہ حفزت خواجہ نقشبند ؓ کی خدمت میں حاضر ہوں \_ حضرت غوث پاک نفر مایا کم مقصود خداتعالی ہے، جاؤ کچھ مضا لقہ نہیں ہے۔اس واقعہ کے بعد آپ نے طریقہ نقشبند سی کا شاعت شروع فرمائی اور آخر کاراس قدر فیض آپ کی زندگی میں آپ سے جاری ہوا کہ شاید ہی کسی شخ سے ان کی زندگی میں جاری ہوا ہو۔ ہندوستان ، کابل ، بلخ ، بخارا، عرب اور روم سب جگه آب کے خلیف بہنچ گئے تھے اور طریقد ان سے جاری ہو گیا تھا۔حضرت مولا ناغلام کی الدین قصوریؓ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے كه ايك روزعصر كے بعد حاضر تھا، حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا كه الحمد لله بهارا فيض وور دور بہنچ گیا ہے۔ مکہ مرمد میں ہماراحلقہ بیٹھتا ہے، مدینہ منورہ میں ہماراحلقہ بیٹھتا ہے، بغداد شریف، دوم ومغرب میں ہماراحلقہ جاری ہےاورمسکرا کرفر مایا کہ بخارا تو ہمارے بایے کا گھر ہی ہے۔ بعض لوگ بحکم سر ورا نبیاء ﷺ بعض بحکم بعض بزرگاں وبعض خود کوخواب میں دیکھ کر حاضر حضور ہوئے۔ حضرت مولانا خالدروی باشارہ جناب رسول اللہ ﷺ مدین شریف سے د الى آئے اور آٹھونو ماہ میں اجازت وخلافت ہے مشرف ہوکراینے وطن کر دستان واقع ملک روم واپس طے گئے ۔ وہاں ان کواس قدر قبولیت ہوئی کہ جس کی حذبیں۔ ایک مرتبہ فرمایا

کداب ضعیف ہوگیا ہوں کچھٹیں ہوسکا۔ پہلے شا بجہان آباد کی جامع مجد میں رہا کرتا تھا، حوض کا تنج پائی پیا کرتا تھا، وں پارے روزاند قرآن شریف کے پڑھا کرتا تھا اوروں ہزار آئی اثبات کیا کرتا تھا، نبست ایس تو ہوگئ تھی کہ تمام مجد انوارات سے پڑتھی ،جس کو چہیں گزرجا تا تھادہ بھی نورانی ہوجاتا تھا، آگر کی بزرگ کے مزار پرجاتا تھا اس کی نبست بست ہوجاتی تھی ، تب میں از راہ تو اضع ایسے تیش بہت کیا کرتا تھا۔

#### ارشادات

فرمايا كدآ دى كودوچيز درست اور دوچيزشكسة حايي؛ دين درست اوريقين درست، وست شکتداور یا شکته فر مایا که ایک مرتبه حفرت مرزاصاحب سے کی نے میری نبست بد بیان کیا کہ وہ طالب ذوق وشوق وکشف د کرامت ہے۔انہوں نے بین کرفر مایا کہ جو شخص ا پیے شعبدوں کا طالب ہو، اس کو کہو کہ ہماری خانقاہ سے چلا جائے اور ہمارے پاس نہ آئے۔ جب یخبر مجھ کو پنجی میں نے حاضر ہوعرض کی کہ حضور نے بیفر مایا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کیا تھم ہے۔ فرمایا کہ یہاں بنمک پھرچا ثاہے، اگر رہے مزگی منظور ہوتو تھہرے رہو۔ میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے یہی منظور ہے۔ایک دن ارشاد فرمایا که اس طریقه نقشند ربیمی مجامده نهیں ہے، گر دتو ف قلبی که اپنا خیال دل کی طرف ادر دل کا خیال ذات الٰہی کی طرف ہوا در نگہداشت خطرات گذشتہ د آئندہ ہے اور بیاس طرح چاہیے کہ جب خطرہ دل میں پیدا ہوکہ فلال کام گذشتہ زبانہ میں کس طرح ہوا تھا،ای وقت دل ہے دفع کرے کہ تمام قصدول میں نہ آئے۔ یا دل میں خیال آئے کہ فلاں جگہ جا کر ریہ کام کردن ادراس کام میں فائدہ ہو، اس کومعاً دفع کرے، غرضیکہ جوخطرہ غیراللہ کا دل میں آئے،اس کوای وقت دفع کرے۔فرمایا کہ احوال قلب سالک پرمثل باران شدید ظاہر ہوتے ہیں اور جب قلب سے عروج ہو کر لطیفہ نفس کی سیر ہوتی ہے، مثل بارش خفیف جلوہ گر ہوتے ہیں ادر جب لطیفانس سے سرجس قدر بلند ہوتی جاتی ہے، نسبت عجم میں نہیں اييناح الطريقه

آتی۔استہلاک واضمحلال زیادہ ہوتا جاتا ہے اورنسبت مثل شبنم کے ہو جاتی ہے۔ایک مرتبکی نے آپ سے عرض کیا کہ میرے واسطے کچھ تحریر فرمائے۔ آپ نے بیآیت شریف تحریفر مائی: قبل اللُّ فه فرهم اوراس كاتفير بهى اس كے نیج اس طرح لهى كدامور جزئی وکلی الله سجان و تعالی کے سپر د کرنا جا ہے اور فکر معاش وغیرہ کچھ نہ کرنا جا ہے اور تعلقات ماسواء الله كوچيوڑنا جا ہے اورائے جميع اموركوالله تعالى كے سپر دكرنا جاہے۔ ايك دن ایک درویش کوآپ نے توجہ کے لئے یادفر مایا بھی نے عرض کی کہ وہ جامع مبجد کی طرف سركوگيا ب فرمايا كه بدكيا فقيري ب؟ فقيري مي صبر لازم ب ادر صبر سفس كو كيت ہیں فربایا کہ جس وقت ہم مجاہدہ میں مشغول تھے، پچیس برس تک ایخ آپ کوایک حجرے میں بند کررکھا تھا، ندمردیوں میں باہرآ تا تھااور ندگرمیوں میں ۔فر مایا کدمیری ستر ہ برس کی عرتقی که دبلی میں آیاتھا،اب مجھ کو دبلی میں ساٹھ سال گز ریچے میں اورا یک دن بھی بلاذ کر و فكراور مراقبنهي كزراء مع مذاخوف خاتمه برونت دامن كيربادراطمينان اس ونت بوگا، جب بہشت میں داخل ہو جاؤں گا اور اینے کا نوں سے ندائے رب العالمین سنوں گا کہ اے بندے میں تھے سے راضی ہوں۔فر مایا کہ جارے اکا برطریقت فرماتے ہیں کہ سلسلہ نقشبندید میں نہایت کو بدایت میں درج کیا ہے۔اس کے معنی بہت لوگوں نے کئے ہیں فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہنہایت بدایت میں پیدا ہونے سے توجہ دائمی وحضور مع اللہ ہے اور کم خطرگ یا بےخطرگ مراد ہے۔ بیاورسلسلوں میں نہایت خیال کی جاتی ہے اور نقشبند ب طریقه میں شروع ہی میں پیدا ہو جاتی ہے اور فریایا کہ نہایت ہمارے ہاں کچھاور ہی ہے اور وہ توجہ حضور کا گم ہونا ہے۔ فر ما یا کِر ذکر کثیر ہے مراد ذکر قلبی دائی ہے کہ وہ انقطاع یذ رنہیں باورلساني مراديس بكروة انقطاع يذير باوراس يروليل آيت كريم زجال لا تىلھىھىم تىجارة ولا بىيع عن ذكو اللَّه ترجمه " بازئيس ركھتى ان كوتجارت اورندئ ذكر الله ہے۔'' كيونكه تجارت ميں ذكر زباني موقوف ہو جاتا ہے قبلي موقوف نہيں ہوتا۔فر مايا كه ا کثر آ دی قلبی ذکر کوخفی کہتے ہیں اور پیغلط ہے۔ کیونکہ خفی کے معنی پوشیدہ کے ہیں۔ذکر قلبی اگرچہ غیرے پوشیدہ ہے، کیکن فرشتوں اور شیطان ہے پوشیدہ نہیں ہے۔ پس خفائے حقیقی اس میں نہ پایا گیا۔ دراصل ذکر خنی ذاکر کے مذکور میں گم ہونے کو کہتے ہیں کہ اس کو کوئی خر ا پی اور ذکر کی ند ہوفر مایا کہ میرا حال ایسا ہے کہ ہر چند متوجہ قلب ہوتا ہوں ،کوئی اثر توجہ اور ذ کر کانہیں یا تا،البتہ کی وقت غیبت ہوجاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ رو کمیں رو کمیں سے ذکر جاری ہے۔ فرمایا کہ شب قدر عجیب بابرکت رات ہے۔ اس میں دعا وعبادت مقبول ہوتی ہے۔اہلی قرب کواس رات اور ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔فرمایا کہایک بار میں جامع مسجد میں رات کوسویا ہوتا تھا۔ اعتکاف کی حالت تھی، ایک شخص نے مجھ کو آ کر جگایا اور کہا: اٹھ!رسول اللہ ﷺ کی امت مرحومہ کے واسطے دعا کر۔ میں اٹھا تو دیکھا ہر طرف نور ہی نور ہے۔ میں جان گیا کہ بیشب قدر کا نور ہے۔ فرمایا کہ رضائے پیرسبب قبول خلق وخالت ہے اور آزردگی پیرسبب نفرت خلق و خالق ہے ۔ فر مایا کہ پیر کی رضا ہے وہ حاصل ہوتا ہے کہ سی عجابره ورياضت سينبيل بوسكتا فرمايا كدحفرت خواجه محد بهاء الدين نقشبند قدس الله اسرارہم فرماتے ہیں کہاس طریقہ میں بنائے کارانکسارافتقار بجناب البی اور پیرہے اخلاص پرہے۔حضرت خواجہؓ نے ہارہ روز مجدہ میں پڑ کر جناب الٰہی میں مناجات کی کہ اللہ العالمین مجه كوطريقه جديده عطا فرما كه بهل الطريق اوراقر ب الطريق الى الله بواورموصل بو، چنانجه الله تعالى سجاحهٔ وتعالی نے ان کی دعا قبول فر مائی اور میطریقه عطافر مایا \_ فر مایا که حضرت مرزا صاحب ؓ ہے کی نے عرض کیا کہ آپ نے بیطریقہ مجددیہ کیوں افتیار کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا که اس طریقه میں چندال ریاضت ومجاہرہ نہیں ہے اور میں مرزا نازک مزاج تھا، مجھ ے اور طریقوں کے مجاہدات نہ ہو سکتے فرمایا کہ اہلِ محبت کو حاجت اممال کی نہیں ، ان کو عمل قلیل کافی ہوتا ہے، بلکتلیل کی بھی حاجت نہیں ہوتی فرمایا کہ طریقہ نقشبند بیعلاء کو پسند ہے۔ فرمایا کہ جب حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ سرہ کا شہرہ کمال منتشر ہوا، ایک زاہد آپ کے اوقات اور اعمال دیکھنے کے واسطے آیا۔ اس نے آپ کوکوئی ریاضت یا مجاہدہ کرتے نہ دیکھا۔سیدھی سیدھی نمازوں کو پڑھ لیا،رات کو بعدعشاء پلاؤ کھا کرسورہے، ثلث شب ہے ١٠ اليناح الطريقة

تہجد پڑھ لیا۔ وہ زاہد حیران ہو گیا اور عرض کی کہ میں تمام شب نہیں سویا اور ذکر کرتا رہااور آپ نے شام کو پلاؤ کھایا اور اکثر شب سوتے رہے، کیکن جونور آپ میں ہے، وہ جھے میں نہیں ہے۔آپ نے مسرا کرفر مایا کہ بیای پلاؤ کا نور ہے۔فرمایا کہ دل کو ماسوا سے خالی كرنے اور ذات حق سجان كى طرف متوجد بے سے نور حاصل ہوتا ہے۔ فر ما يا كدا يك روز ایک ہندومیرے باس آیا اور کہا کہ آپ مجھ کورب کی یاد سکھا دیں۔ میں نے کہا اللہ اللہ دو ہزار مرتبہ ہرروز صبح کے وقت کہدلیا کر۔اس نے کہااس لفظ سے تونہیں یاد کروں گا۔ میں نے کہاا چھا قلب کی طرف متوجہ ہوکر دل ہے تو بی تو ، تو بی تو ، کہتارہ۔ اس پر وہ راضی ہوگیا۔ چندروز کے بعداس کے دل میں توجہ الی الله پیدا ہوگئی اور وہ مسلمان ہو گیا۔فرمایا کہ ایک ہندومیرے پاس آیا اور کہا کہ میں روزانہ بچاس ہزار بارالله الله کرتا ہوں،اس کی برکت ے ماسوا سے اعراض ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنی اِن آ کھول سے اس کے دل میں کیفیت دیکھی ہے، کیکن کفر کی وجہ سے کیفیت مکدرہ تھی۔ کیفیت نورانی سوائے ذکر ایمانی کے نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اس ہندو سے مجھ کونہا بیت حسرت ہوئی کہ باو جودظلمت کفرایک دم بھی یادالی ہے غافل نہیں ہوتا اور میں باوجودنورایمان غافل ہوں۔(بیفقرہ کسرنفسی کے طور برفر مایا )۔فرمایا کہ طالب کیفیت خدا برست نہیں ہے۔ ذکر کرنا جا بے خواہ کیفیت پیدا ہویانہ ہو۔ ذکر فی نفسہ عبادت ہے۔ فرمایا کہ ہرروز بچیس ہزار مرتبداسم ذات اللہ الله دل کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔فرمایا کہ جعیت باطنی کی یہ تعریف ہے کہ تشویش آئندہ وگذشتہ ول میں نہ آئے۔فرمایا کہ فقیرول کی مراد سے خالی ہونے کو کہتے ہیں نہ کہ ہاتھ کے خالی ہونے کو فرمایا کہ منصور ؓ نے لغزش کھائی اور زمانہ میں کوئی ایبا نہ تھا کہ ان کی دشکیری کرتا، اگرمیرے زمانہ میں ہوتا تو میں بیٹک ان کی مدد کرتا،اس حالت سے نکال کر حالت فوق پر لے جاتا۔ فرمایا کرتربت کی دوسمیں ہیں: تربیت جمالی اور جلالی۔ تربیت جمالی سے سب راضی رہے ہیں،موافق نفس ہے۔لیکن تربیت جلالی پر قائم رہنا نہایت دشوار اور مردانِ دین دار کا کام ہے۔ فرمایا کہ حقیقت رضا بجز فنائے کامل حاصل نہیں ہوتی اور اس وجہ سے

اتفاق اس پرہے کدرضا آخرت کے مقامات ہے ہے۔ فرمایا کداس زبانہ میں کوئی عمل تصفیہ قلب کے واسط اولیاء اللہ کے اذکار کی کتاب کے مطالعہ کرنے ہے بہتر نہیں ہے۔ فرمایا کہ میرے پیڑنے جھے کو دیفیعتیں کی بیں؛ ایک یہ کدلوگوں کے عیب کی نیک کی طرف تاویل کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ اس ہے تو امر بالمعروف موقوف ہوجا کے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جھے کو کسی میں ہی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو امر بالمعروف کیا جائے ، ہرایک کوئیک ہی جانتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت معدی شیرازی ہے امر بالمعروف کیا جائے ، ہرایک کوئیک ہی جانتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت معدی شیرازی ہے فرمایا:

مرا پیر دانائے مرشد شہاب دو اندرز فرمود بر روئے آب
کے آکد برخولیش خود بیں مباش دوم آکد برغیر بدیں مباش
ترجمہ: "جمعے میرے بیر دانا حضرت ش اشیوخ شہاب الدین
سمروردیؓ نے دریا پر بیدونصائح کیں۔ایک بیک خودیس ند بنااوردوسری بید
کہ غیر کی بدینی اور تحقیر نہ کرنا۔"

كرامات

ایک روزایک ہندو برہمن کا خوبصورت بچ مجلس شریف میں افغا قاآگیا۔ سباس کی طرف دیکھنے گئے۔ آپ کی نظر عنایت اس پر ہوگئی۔اس نے کلمۂ شہادت پڑھا اور مسلمان ہوگیا۔

ایک صالح ضیفہ عورت کے جوان کڑکا انتقال ہوگیا۔ آپ اس کی تعزیت کے لئے تشریف کے لئے ۔ تشریف لے گئے۔ دوران تعزیت فرمایا کہ اللہ سجائنہ وتعالی تم کوفرزندتھم البدل عطا فرمائے۔ اس عورت نے عوش کیا کہ حضرت میں بھی اب ضعیف ہوگئی ہوں اور میرا خاوند بھی ضعیف ہوگیا ہے، اب کیا اولا دہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالی قادر ہے۔ بعداز اس آپ وہاں سے انہو کر ایک مجد میں تشریف لائے اور وضوفر ماکر دور کعت نماز پڑھی اور اس عورت کے فرزند عطا ہونے ١٢ ايضاح الطريقة

#### وصال شريف

جب مرض وصال شریف شروع ہوااس میں بواسیر اور خارش نے غلبہ کیا۔ آپ کی اکثر عادت تھی کہ وقت مرض اکثر وصیت نا مقرر برفر ہائے اور ذائی نصائح برائے دوام ذکر و بردا خت نسبت و اخلاق حسنہ و معاشرت اور مجاری فیض پر عدم چون جرا اور اتحاد بین السلمین و مابین براوران طریقت اور فقر و قناحت تو کل و تسلم و رضا کی فرمائے۔ فرمایا کہ حضرت خواجہ فقشینڈ نے فرمایا تھا کہ میرے جنازہ کے آگے فاتحہ یا کوئی آیت شریف یا کلمہ طیبہ نہ پڑھنا کہ میرے بھنا:

مفلما نیم آمدہ در کوئے تو هیجا للہ از جمال روئے تو وست بھٹا جانب زبیل ما آفرین بروست و بربازؤ کے تو ترجمہ: ''ہم مفلس آپ کے کوچہ میں آئے ہیں،اللہ کے شلتے اپنے رخ انور کی جملک دکھائے۔ہمارے زنیل کی طرف اپنے کرم کا ہاتھ کھولیے آپ کے ہاتھاور بازویرصدآ فرین۔''

وفدت على الكويم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم فحمل الزاد اقبح كل شنى اذا كمان الوفود على الكويم ترجمه: ش اين ربركريم كي طرف بغيرة ايراه ليے جار إبول۔ میرے پاس ندکوئی نیکیال ہیں اور نہ ہی قلب سلیم ہے۔ زاوراہ کا اٹھانا اس حالت میں جب کہ خدا تعالیٰ کی رحمت پر پورا بھروسہ ہو، ہر چیز سے نالپندیدہ ہے۔

بتاریخ ۲۲-صفر ۱۲۳ھ بروز شنبہ آپ نے وصال فرمایا۔ نماز جنازہ محبد دبلی میں حضرت شاہ ابوسعید ؓ نے پڑھائی اور حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید ؓ کے پہلو میں دفن کئے گئے۔ اِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا لِلْهِ وَالْعَالِمُ اَلْهِ وَالْعَالِمُ اَلْهِ وَالْعَالِمُ اللّٰهِ وَالْعَالِمُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

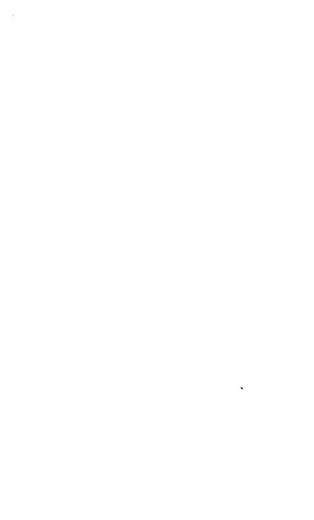

## جزاوّل

## رساله تبع سياره

بیعت کی قعمول اور پیری مریدی کی شرطول کے بارے بیس مریدوں بیس مرشدوں کے آثار کی تا ثیر بھی برام رضوان الله علیم اجھین کا ذکر بالخیر، ایک ولی کی فضیلت دوسرے پر (بغیر چیتا وردلیل کے) ند دینا بہا کی وموسیق کے صدود اور درولی و قاعت کی زندگی، توحید کی قسیس، مرید کو مرشد کی طرف سے اجازت اور جائشنی کے بارے بیس بدعوں (لیمنی) بی طرف سے دینی با تیس بنانے)، فیرشری اور کا فرول کے رسم ورواج کے بارے بیس اليناح الطريقة

بِسُمِ اللهِ الرُّحِيْمِ

جزاؤل

#### رساله تبع ساره

بيعت واقسام بيعت

بعد حمد وصلوق فقیر عبدالله معروف غلام علی قادری نقشبندی مجد دی عفی عنه گزارش می نماید کد در یا بند که بیعت بمعنی عبد کردن است واستوار بودن بران و معمول است در طریق حضرات صوفیه و آن سنت اصحاب کرام (رسول خدا) است رضی الله تعالی عنهم -بیعت سه تیم است - بیعت اقال تو به که بردست بزرگ برترک گنا بال بیعت نماید و آن از گناه کبیره شکسته گردد و باز محرر بیعت بکند و در فیبت اختلاف است و مبتحقیر مسلمان فیست گفتن و بران مناقص الد ته کبره و بود -

بیان معائب اساتذه که در وثوق این باقصور است و معائب مشائخ مبتدع لازم است تامسلمانان پرهیزنمایند-

#### بِسُمِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ

#### جزادل

### رساله تبع سياره

#### بيعت واقسام بيعت

اللہ پاک جل جلا کہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ ﷺ پر درود وسلام کے بعد فقیر عبداللہ عرف فلیر عبداللہ عرف فلیرعبداللہ عرف غلام علی قادری نقشیندی مجددی عفی عشر کر اش کرتا ہے کہ جاننا چاہیے کہ بیعت کرنا صوفیاء ہیں عہد و پیان کرنا، پھراس پر مضبوطی اور پابندی کے ساتھ کار بندر ہنا۔ بیعت کرنا صوفیاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت وطریقہ ہے۔ عنہ کی سنت وطریقہ ہے۔

بیعت تین تم کی ہے۔ پہلی تم یہ ہے کہ آ دی کی ہزرگ کے ہاتھ پر گناہ چھوڑنے کی تو ہرگناہ چھوڑنے کی تو ہرگناہ چھوڑنے کی تو ہرگناہ چھوٹا ہے، اسے تو ہرگناہ بیعت کا حکم مید ہے) کہ مید گیچے کی کے عیوب بیان کرنے) میں اختلاف ہے کہ مید گناہ کیرہ ہے کہ بیٹا کی اور ذکیل کرنے کہ مید گناہ کیرہ ہونے میں کوئی شیر ٹیمیں۔ کرنے اس کے گناہ کیرہ ہونے میں کوئی شیر ٹیمیں۔

(اس ضمن میں سے بات بھی یا در کھنی جا ہے کہ ) جن اسا تذہ اور علماء کے علمی وثو تی اور پختگی میں کی ہو (لینی ان کی بعض باتیں کمزور ہوں ) اور ای طرح وہ پر فقیر جوا پنی طرف سے باتیں گھڑتے ہوں اور صوفیاء کرام کے سحج اصول سے روگر دانی کرتے ہوں، ان کے بارے میں لوگوں کو نجر دار کرنے کی نسبت سے گفتگو کی جائے، تا کہ لوگ ان سے بچ سکیس تو اسے فیسبت ٹیاز نہیں کیا جائے گا۔ ١٨ اليناح الطريقة

دوِّم بیعت برائے انتساب بخاندانے بجبت حصول بشارات که دران خاندان است وامید شفاعت آنها مثلاً قادری می شود تا در بشارت حفرت غوث انتقلین رحمة الله علیه که فرموده اندم بدان من بے تو به نه میرند، شامل شود تکرارایں بیعت ضرورنیست۔

سؤم بیعت برائے استفادہ از خاندانے می نماید۔ پس اگر اشغال واذکار و مراتب اخلاص آن بزرگان چندے بجا آوردہ و فائدہ نیافت، لازم صدق طلب است کہ بخاندانے دیگر رجوع نماید۔ اگر مرضی مرشد باشدیا نه، باز بیعت بدست مرشد ثانی کندواز بیراؤل انکار نہ کند کر قسمت اوآ نجانیه و دواگر درشریعت وطریقت او فتورے یافتہ و بدائل دنیا وطلب دنیا مبتلا گردیدہ از مرشدی دیگر فیفن باطن و محبت و معرفت حاصل نماید۔

طفل که با تباع کے بیعت کردہ است، بعدرسیدن اوبعثو روعقل مختار است ہر جا کہ خوامد بیعث نماید یابر ہمال بیعث بیراؤل باشد، اگر شائت بیراست ۔

#### شناخت پیر

پیر کے است کمتیج سنت پنیبر خداعلی صاحبها الف الف من صلوٰه والحسیة باشد، ظاہراْ و باطناْ و تارک بدعت و برعقیده بزرگان سلف مانند حضرت نوث التقلین و شخ الاسلام سیخ شکر رحمة الذیکیبم منتقم بود وازعکم ضروری فقه بهره واشته باشد، اگر حدیث دوسری شم اس خیال ہے بیت کرنا کہ بزرگوں کے کسی خاندان (گروہ) کے ساتھ
اس کی نسبت ہوجائے ، تا کہ وہ بشارتیں حاصل ہوجا کیں جو اس خاندان کی خصوصیات میں
ہوجا کہ بین اوراس نسبت ہے کہ ان کی شفاعت ہے بہرہ ورہو۔ مثلاً قاور کی سلسلے میں بیعت
ہوجائے ، تا کہ غوث النظمین حضرت عبدالقاور جیلائی کی بشارت میں ہوکہ آپ نے فرمایا
کہ میرے سلسلے کے مرید بغیر تو بد کے نمین مریں گے (اس بیعت کا تھم ہے کہ میر گناہ کہیرہ
ہینیں ٹوئی الہٰ اکہ یہ بیعت وہ بارہ کرنی ضروری نہیں۔

تیسری تم دہ بیعت ہے جو کی خاندان سے استفادہ کی نیت سے کی جاتی ہے ۔ تواگر ایش خص اس خاندان کے متعلقہ ذکر و دخا کف اور مراتب اخلاص ( لیٹن ان بزرگوں کے ذکر و فکل کف اور مراتب اخلاص کے لیے بچائی کے ساتھ طلب فکر کے خاص انداز ) اختیار کر لے اور کچھ ہاتھ نہ آیا تواس کے لیے بچائی کے ساتھ طلب لازی ہے کہ کی اور بزرگوں کے خاندان کی طرف رجوع کرے اور دومرے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرے، خواہ میں کے مشدکی رضا ہویا نہ ہو بیکن ان کی بزرگی کا انکار نہ کرے، بلکہ یہ خیال کرے کہ میری قسمت وہاں نہیں تھی۔ اور اگر مریدات کی با بندی اور طریقت کے اصول میں کو تا تی اور ستی بائے اور دنیا والوں اور دنیا کی محبت میں سرگر دال بائے تو کی دورے مار شدے فیل بائی اور میں مرگر دال بائے تو کی دورے مرشدے فیل بائی اور میں مرگر دال

مئلہ: اگر کی نابالغ بچے نے کی کے کہنے پر کسی مرشد سے بیعت کی ہے تو سجھ بو جھ تک پہنچنے کے بعداس کوافقیار ہے کہ جہاں جاہے، کسی مرشد سے بیعت کر لے یااس پہلے مرشد کی بیعت پر قائم رہے بشر طیکہ وہ مرشد کالی ہو۔

## پیر کی پیجان

بیروه کہلاتا ہے کدرسول اللہ ﷺ کی سنت کا خاہراً وباطناً پابندہ واوراس کا دائن برعت داغ دار نہ مواور ہزرگان دین، جیسے حضرت غوث التقلین عبدالقاور جیلانی اور ثی الاسلام ''ننج شکررتمة الله علیم کے عقیدے پر قائم ہواور ساتھ فقہ کے ضروری مسائل سے باخبر ہواوروہ مشکوة شریف وتفیر قرآن مجید در مطالعه دارد و بر کتب اخلاق صوفیه مثل منهای العابدین و کیمیائی العابدین و کتب احوال العابدین و کیمیائے سعادت حضرت امام غزالی رحمة الله علیه و مانندآن و کتب احوال بزرگان و ملفوطات آنها مزاولت نماید برائے تصفیدو تزکید بسیار مفیداست واز دنیا واہل آن احراز از بکندو تغیر اوقات بوطائف واعمال نیک وظوق واز وانماید

امیداز الله سجانهٔ وتعالی و پاس از ماسوالازم شناسد به یادنمودن قر آن مجیداگر متعذراست چند برز آن تلاوت نموده باشد و بکشرت ذکراز کیفیات باطن بهره مند بود تو بدوانابت و زېد و درع وتقو کی وصر وقناعت وتو کل وتنلیم و رضا طریقه خود دار د واز د بیدن اوالله سجانهٔ وتعالی یا دآید و دل راصفائے از خواطر دست د بهر۔

اگرچشتی است از صحبت او ذوق و شوق و گری و بیتا بی دل و ترک و تجرید دست دم بد و اگر تا درگ و تجرید درست دم بد و و قبل کا دازگذشته و آئنده و این در و اگر تا در کا در تا در است و اگر تشد و آئنده و تخودی و تعلیم نفته و تخود دی و تعلیم نفته و تا در اشت و به خودی و جذبات و و اردات دست دم بد و اگر مجد دی است آنچه در لطائف فو قانمه کیفیات و صفا و اطافت نسبت باطنی و انوار و اسرار که در طریقه مجد دیم تمرر است، پیدا شود و آگر در صحبت او این احوال ظهور نکند و ان گفت ، شعر:

محبت، نیکال ز جہال دور گشت خانه عسل خانه زنبور گشت مشکل قاشریف کی احادیث اور قرآن کریم کی تغییر کامطالعدر کھتا ہو۔ نیز صوفیاء کرام کی اخلاقی کتابیں مثل امام غزائی کی منہاج العابدین اور کیمیائے سعادت اور ایسے ہی بزرگوں کے باطنی احوال اور ملفوظات کی کتابوں کے پڑھنے میں پابندی سے تعلق رکھے تو دل کی اور نشس کی صفائی اور پاکی کے لیے کافی مغید ہے اور ونیا اور المبل ونیا سے جدائی اختیار کرے اور اپنے اور قات کو سلجھانے کے لیے کافی مغید ہے اور ونیا اور الحل ونیا سے جدائی اختیار کرے اور ا

الله حرضا كى اميداورخلوق سے ايوى اپنى عاوت بنائے۔ اگر قرآن پاك كاحفظ كرنا مشكل موتو قرآن پاك كاحفظ كرنا دہا تھ كرنا مشكل موتو قرآن پاك كے كچھ ھے كى تلاوت كرتا دہا اور كثرت ذكر كے ساتھ باطن كى كيفيات اور بركات سے فائد والحا تارہے۔ نيز توبر، انا بت، زبد، ورع ، تقو كى ، مبر، قناعت ، توكل ، شليم اور رضا اپناشيو و مخبرائے اور اليسم شدكود كيفنے سے اللہ سجان اوتعالى ياد آئے اور اينے دل كونلط ارا دول سے صاف يائے۔

اگرمر شد چشتید میں سے ہیں توان کی محبت اور فیض سے ذوق وحوق اور دل میں اللہ سجاعۂ وتعالیٰ کی بے بناہ محبت اور و نیا سے جدائی و تبائی حاصل ہوجائے اور اگر سلمہ قادر بید میں سے ہیں تو دل کی صفائی، عالم ارواح اور فرشتوں سے تعلق اور ماضی اور مسلمہ قادر بید میں سے ہیں تو ان کی مستقبل کے بعض واقعات کا مشخف ہونا اور اگر تشخبندی برزگوں میں سے ہیں تو ان کی مستقبل کے بعض واقعات کا مشخف ہونا اور اگر تشخبندی برزگوں میں سے ہیں تو ان کی مسلم بیاد، جمعیت یعنی اطبینان تعلب نسبت عبد داشت اور بے خود کی لیخی اپنے اور مخلوق سے بے پروائی وجذبات، یعنی جوش و خروش و واردات وانکشافات حاصل ہوں اور اگر برزگان مجدد سے متعلق ہیں تو اطائف فو قانیہ میں موجود ہیں، پیدا ہوجا میں اور اگر مرشد کی محبت میں یہ چزیں حاصل نہ ہوں تو بیکہنا ہے جا موجود ہیں، پیدا ہوجا میں اور اگر مرشد کی محبت میں یہ چزیں حاصل نہ ہوں تو بیکہنا ہے جا

صالحین کی صحبت دنیا سے اٹھ گئ اور شہد کا چھتہ بھڑوں کا چھتہ بن گیا الييناح الطريقة

شناخت مريد

مرید کیے ہست که آتش طلب آرز دہااز باطنِ اوبسوز دودر دِمجبت (اللّه سجانهٔ وتعالیٰ) بے قرار دارد به حرجز واز دیدہ حسرت اشک ریز باشد۔ ناکامی و خاکساری شعار اواز گذشته شرمساری واز آئندہ ترس کار می کاراؤتقیم اوقات برا عمال خیرمقرر نماید در قضایا صبر وغووظر برمشیت حضرت حق سجانهٔ لازم کیرد۔

و بتقصیر خود معترف باشد و مردم را معند ورداند و بر برنفس آگاه از ذکر حق سجایهٔ باشد، مباداکه این نفس آخریی بود و از غفلت بر آید و در محاورات از پر خاش و الزام خصم اجتناب نماید، مبادابدد لے آزار برسد کہ خانہ خدا است سجایهٔ نه ذکر اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین بخیر کند، بلکه موافق حدیث شریف در این و اقعات سکوت اولی است که طعن امنها تا در دیم سد، تا که از طعن امنها دور می میمر شود برگاه حاضران که تهذیب نیافتند که جانفشانیها کرده اند، غائبال را چه توقع ؟ و دوتی ایس بابد دوتی حبیب النداست ﷺ

ودراولیائے کرام بگمانِ خوتفضیل کیے بردیگرے نکند \_ کیےرافضل دادن بہ نُص واجماع صحابہی شورضی اللہ عنم \_جنون محبت از اعتبار ساقط است \_

ساع

ساع رابزرگان شنیده اند بے مزامیروبے حضور امار دونساء واجتماع نااہلان۔ در

#### شاخت مريد

مریدوہ ہے کہ جس کے سینہ اللہ سجانۂ وتعالی ہے امیدوں کی آگ بھڑ کے اور اللہ کی شدت مجت اللہ ہجائے۔ اللہ کی شدت مجت کے آنو بہائے اللہ کی شدت مجت کے آنو بہائے والی ہونا کا کی وخاکساری اور گذشتہ ہے شرمساری اس کا شعار ہوا ورآئندہ کے لیے خوف اللہ اس کا کام ہو۔ ونیا کی بے مراوی عاجز نعمی اس کا شیوہ ہو۔ اپنے کئے ہوئے برشرمندہ اور اپنے اوقات کی تقدیم نیک اعمال کے لیے مقرر کرے اور واقعات وحواد ثابت میں صبر وحواد رکڑ کرکے اللہ سجائۂ وقعالی کے تقدیم برواضی ہو۔

ہروت اپنی تعمیر دکوتا ہی کا اعتراف کرتار ہے اور تلوق کو بے قصور سیجھے اور ہرسانس اللہ بحایہ و تعالیٰ کی یا دے آگا در ہے، شاید کہ بیآ خری سانس ہوا ور غفلت ہے تکل جائے اور عام گفتگو میں لڑائی جھڑ وں ، خت گوئی اور مقابل پرالزام تراثی ہے پر ہیز کرے۔ ایسا نہ ہوکہ کی ول کوشس پنچ کیونکہ ول اللہ سجانہ و تعالیٰ کا گھر ہے سحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر فیر و بھلائی ہے کیا کرے ، بلکہ حدیث کی رُوے (سحابہ کرام ہے کہ ختا فات کے بارے میں ) خاموق بہتر ہے ، تا کہ سحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں پھھ کہنے ہو دوری میسر ہو ۔ اگر رسول اللہ بھٹی کی صحبت یا فتہ تہذیب نہ پا سکے باوجو و کیدا نہوں نے بی جانوں کے نیز دانے چیش کے جیں تو ان کے سوالوروں ہے کیا فیری تو جو موگی ؟ جبکہ ان کی وہ تی انہوں نے کیا فیری کو تی ہوگی ؟ جبکہ ان کی وہ تی انہوں ہے کیا فیری کو تی ہوگی ؟ جبکہ ان کی وہ تی انہوں ہے کیا فیری کو تی ہوگی ؟ جبکہ ان کی وہ تی انہوں ہے ۔

اوراولیاء کرام میں اپنے گمان سے ایک کو دوسرے پر نصیلت ندد ہے، کیونکہ کی کو کفیلت در ہے، کیونکہ کی کو کفیلت دینا قرآن وسنت اوراجماع سی بدرضی الله عنبم سے ہوسکتا ہے اور کی ایک سے غیرافقیاری محبت کے جذبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔

#### ساع

ساع بزرگوں ہے آلات موسیقی کے بغیر ، عورتوں اور خوبصورت نو عمر لڑکوں اور نااہل

۳۲ اینان الشاکان کارید

صحبت مبارک حضرت سلطان المشارُخُ ملا بی هرگز نه بُو د، گریه بُو دوسوزِ جگر، چنانچه در فوائدالفواد دسیرالا ولیامِ غصل ندکوراست به

خلاف پیران کبار دل ہاراسیاہ می نماید۔قلت سائ برائے بسط قبض باطنی یا زیاد تی انبساط یا برائے ورد ومعانی کہ در اشعار محبت ورقت قلب می شود ،مقرر نمود ہ اند نہ برائے اجتماع غافلاں۔ واس مجامع برچنیں سائے فسق است زنہار از اں پر ہیز بکند۔ اگر کے ملابی راجا ہیز داشتہ از غلبہ حال معذور است ، اتباع آن منع است موافق شرع شریف۔

#### ذكرجهر

ذکر جهر برائے علاج دل مقرر نمودہ اند خفی اولی است ہرونت می شود ونشل ذکر خفی بر جهر ثابت است از روئے حدیث شریف جهر برائے حرارت ( در ) دل ور فع کسل چند بار بتوسط جائز تو اند شد ۔

#### وحدة وجودوشهور

از غلبه محبت که بکشرت اذ کار وریاضات می شود اسرار تو حید ظاهری گردد و آن دیدن یک جستی است درممکنات نه دانستن وممکنات را عین ذات حق سجایهٔ و تعالی گمان نمودن و به تقلیدار باب حال، بوجم و خیال این معرفت برزبان راندن و خود را موحد گرفتن دوراست از عقل و شرع به حضرت رکن الدین ابوالیکارم علاء الدول سمنانی و حضرت مجدد الف ثانی رحمة الند علیها و اتباع ایشان دیده اند و دریافته اند که معرفت کے بغیر سننا ثابت ہے۔ حضرت سلطان المشائِ کی محفل میں کوئی خلاف ِ شرع حرکت نہیں ہوا کرتی تھی۔اگر کچھ ہوتا تو وہ گریہا ورسو زِ جگر ہوتا تھا جیسا کہ فوا کدالفوا داورسیرالا ولیا ہجیسی کتابوں میں وضاحت ہے موجو د ہے۔

بزرگوں کی ہدایات کی خلاف ورزی ول کو بے نور کر ویتی ہے۔ تھوڑا ساساع قبض باطئ تنظی اور اضطراب ول کو ورکر نے کے لیے بھا کو حاصل کر نے اور ور و صور کو بڑھانے، وق والطافت کے حصول کے لیے جواشعار مجب (خداوندی) میں میسر ہوتا ہے اور ول کی نری کا سب بنآ ہے ۔ بعض بزرگوں نے ایک واسط کے طور پراس (سام) کو جائز رکھا تھانہ کہ غفلت کی تخلیس جانے کی خاطر۔ اور محفل سام نہ کورہ شرائط کے بغیرفس و فجور میں واخل ہے۔ خبر دار ایک صورت میں پر ہیز لازی ہے۔ اگر کسی صونی نے مطلقا گانے بجانے کو جائز قرار ایہ بوتو اپنے جبرار ایہ جبور ہے۔ شریعت کی ڈو سے اس کی بیروی کرنا ورست نہیں۔

#### ذكرج

ذکر جہرول کے علاج کے لیے تجویز کیا ہے، لین ذکر نفی بہتر ہے، کیونکہ ہروقت ہو سکتا ہےاور حدیث شریف کی رُوے ففی کی فضیلت ذکر جہری پر ٹابت ہے۔ول کی حرارت پیدا کرنے اور سستی دورکرنے کی خاطر ذکر چند ہار معتدل آواز سے درست ہے۔

#### وحدت وجودا ورشجور

غلب محبت کی وجہ ہے، جو کشرت اذکار اور ریاضات ہے حاصل ہوتا ہے، تو حید باری کے اسرار ورموز منکشف ہوتا ہے، تو حید باری کے اسرار ورموز منکشف ہوتا ہے، تو کیا ہے ند کہ خلاقات کو یقی ہے دیاں کہ عالی کرنا اور اپنے وہم وخیال ہے وجد وحال کے بزرگول کی بیروی میں اس بارے میں زبان ہے کچھے کہنا اور تورکوموں بجساعقل و شرع کی رُو ہے درست نہیں ۔ حضرت رکن الدین ابوالکارم علاء الدول سمنائی اور حضرت امام مجد دالف تائی

٢٦ اييناح الطريقة

سوائے ایں معرفت نیز حاصل می شود موافق غدات انبیاء است علیم السّلام-

## درويثي وقناعت

درویشی باخدا بودن وحسن اخلاق و اتباع شریعت است، دل از خاطر غیر پیراسته دظاهر باتباع حضرت محم<sup>صطف</sup>ی ﷺ آراسته ودوام حضور که آل را مرتبه احسان گویند، لازم باطن گردیده مجب سعادت است -اگرعطا کنندوممروم ندارند-

#### توحيدافعالي

تو حیدافعالی افعال را از نعل کیک فاعل ویدن و تو حید صفاتی را پرتو صفات حق سجاچهٔ یافتن تو حید ذاتی و ذوات را ور ذات او تعالی محو ویدن از اولیائے کرام مروی است -

تا يار كرا خوام وميلش به بمه باشد

#### اجازت وخلافت

نے اگر نسبت و حالاتِ باطن کسب نماید و تہذیب اخلاق و صبر و تو کل و قناعت ورضا و تشلیم و ترک دنیا کندوشا کشته این مرتبه بلند با تباع سلف صالح اور ا اجازت باشد باید داد و بے حصول حالات و کیفیات باطن مجر د تلقین اذکار اجازت دادن حرام است و خلاف پیران کبار۔ کیے را مغرور سائفتن و دیگرے را محروم الينباح الطريقة

اوران کے بیروکاروں نے دیکھااور پایا ہے، بعنی مکشف ہوا کہ ایک اور معرفت اس معرفت کے علاوہ بھی حاصل ہوتی ہے، جوانمیا علیہم السّلام کے مزاح کے مطابق ہے۔

## درولیثی اور قناعت

ہر وقت اللہ تعالی کی کو لگانا، حسن اخلاق اور شریعت کی پابندی کرنا اور اس کا دل غیر اللہ ہے فارغ ہوتا ہے اور اس کی وضع قطع رسول اللہ بھٹی کی پیرو کی ہے مزین ہوتی ہے اور دوام حضور، لیمنی ہر لحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا اور اس کی ذات باری کا ہر وقت آتھوں کے سامنے ہونا، جس کو مرتبدا حسان پکارا جاتا ہے اس کے دل کا لاز مہ ہو جائے ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عطاکر دے اور اس سے تحروم ندر کھے۔

#### توحيدافعالي

تو حیدافعالی بیہ ہے کہ تمام کامول کو ایک کرنے والے کے کرنے سے جانیا۔ تو حید صفاتی بیہ ہے کہ تمام گلوقات کی صفات میں سجان کی صفات کا عکس جاننا اور تو حید ذاتی کا حاصل بیہ ہے کہ تمام ہمتیوں کو اللہ تعالیٰ کی ہمتی میں گو پانا، جیسا کداولیائے کرام سے مروی ہے۔ معرع: '' تعجب ہے اس محبت کے دعوے دار پر کہ محبوب ایک کو رکھتا ہے اور محبت دوسرے سے کھتا ہے۔''

#### اجازت اورخلافت

جب کوئی مریدایے سے بوری پوری نسست قائم کر کے حالات باطنی، یعنی راہ سلوک کی منازل طے کر لے اورائے اسٹا وعلام اور کرک دنیا منازل طے کر لے اورائے اخلاق وعادات کو صدھارے اور صبور تو کل رضا و شلم اور کرک دنیا اختیار کرے اور اس باندم رتبہ پرسلف صالحین کی تابعداری میں متصف ہو چکا ہوتو مریداجازت و خلافت کا ستق ہے باطن کے حالات و کیفیات حاصل ہوئے اپنے من کم کم کا سوئی کا سلم کے حالات و کیفیات حاصل ہوئے اسٹر میں کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو ک

الله تعالی شاراوای پیرعمرضا کع کرده را رضائے خودورضائے حبیب خدا ﷺ و اشتیاق لقائے خودکرامت فرماید۔

> خدایا بخق بنی فاطمهٔ که برقول ایمان کنی خاتمه اگر دعوتم رد کنی ور قبول من و دست و دامان آل رسولً

#### نماز بإجماعت

بدانکه نماز باجماعت و باطمانیت در رکوع و جود و قومه و جلسه از تینجبر خداه الله ثابت است ـ قومه و جلسه بیضے فرض گفته اند ـ قاضی خان از مفتیان حنیه واجب گفته و بهترک آن بسهو بحده مهو واجب می گوید ـ واگر عمد أترک کند باعاده نماز قائل است، کسے که سنت مؤکده گفته است آن قریب است بواجب ـ ترک سنت با سخفاف کفر است ـ در قیام کیفیت جدا است و در رکوع جدا و در قومه و جلسه و بحود و تعود حالات و کیفیات متنوع دست می دید ـ

نماز جامع انواع عبادات است\_تلاوت و تتبيع ودرود واستغفار و دعارا شامل ست\_اشجار و مارا شامل ست\_اشجار است و الشجار و عادات در قعده ، نماز مشتل جبادات مهدای با است\_نماز در معراج فرض شده کسیکه بطریق مسنون صاحب معراج بی ادا نماید ، بعروج و در مقامات قرب برسد از باب ادب و حضور عروجها در نمازی یابند ، خدا و رسول بی ادا حسائر قرقیه و تراست منت دا دسان و و راست صالو قرقیه و تنا و

کرنے سے اجازت دینا حرام ہے۔ بزرگوں کے طریقہ مشہور کے خلاف کرتے ہوئے کسی کو خلاف دے کرمغرور بنادینا اور دوسرے کو محروم کرکے ما پی کٹھ براناعقل دشرع سے بعید ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس عمر ضائع کروہ پوڑھے کو اپنی رضا اپنے حمیب ﷺ کی رضا نصیب فرمائے ، اسینے دیدار کے شوق سے نواز ہے۔

رجہ: ''اے میرے مولا! حضرت فاطمہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد کے وسلیہ سے میراخاتمہ بالا بمان ہو۔ اگر تو میری دعا تبول کرے یا نہ کر کے کہن میری میرے ہاتھوں ہے آل رسول ﷺ کا دامن نہ چھوٹے۔''

#### نماز بإجماعت

نماز باجماعت میں رکوع مجدہ قومہ وجلسہ میں طمانیت اور خشوع رسول اللہ ﷺ علیہ بارت ہے۔ بعض علاء نے تعدیل ارکال کوفرض کھا ہے۔ احناف کے مفتیوں میں قاضی خان نے واجب کھا ہے اورا گراراد تا چھوڑ دے نو واجب کھا ہے اورا گراراد تا چھوڑ دے تو ملی از کے لوٹا نے کے قائل ہیں اور جن فقہاء نے تعدیل ارکال کوسنت مؤکدہ کہا ہے ان کا قول واجب کے قریب ہے۔ سنت کو معمولی اور حقیم بھے اکفر ہے۔ تیام کی کیفیت اور خشوع وخضوع جدا ہے اور کھرا نیت جدا ہوراہ ہی ہیں۔ جدا ہے اور کھرا نیت جدا ہوراہ ہی ہیں۔

نمازتمام عمادات کا مجموعہ ہے۔ مثلاً تلاوت قرآن کریم ، تنبیخ ودرود، استغفار اور دعا پر مشتل ہے۔ درخت کو یا کہ قیام میں ہیں، حیوانات رکوع میں، محاوات تعدہ میں جبکہ نماز ان کی عمادات پر بھی مشتل ہے۔ نماز شب معراج میں فرض ہوئی۔ اگر کوئی آ دی صاحب معراج رمول اللہ بھی کے مسنون طریقے سے اداکر سے تو وہ اللہ سجانۂ وتعالیٰ کی جناب میں بہت اونچے مقام پر فائز ہوجائے گا۔ اظامی اور سنت کے پابند حضرات اللہ سجانۂ وتعالیٰ کا قرب و جواد نماز ہی میں ڈھونڈ پاتے ہیں۔ اللہ سجانۂ وتعالیٰ اور اس کے رمول بھی نے دونماز عجب صفائے وحضورے حاصل ی شود۔ پیر مافر مودہ کہ درنماز اگرچہ روئیت نیست حالتے کالرؤیت می باشد وایں از بحر بات است۔ وقتیکہ حکم تحویل تبله از بیت المقدس بسوے قبلہ ابراہیم علیہ السّلام شد و یمود گفتند نماز ہا کہ بطرف بیت المقدس کردہ ایحکم آنہا چیست ؟ آیت شریف ناز ل شده اسکان اللّه له بسطیع ایسمانکم ای صلو تکم نماز رابا ایمان تجیر فرمودہ است۔ پس ضائح کردن نماز از ایمان کم دن نماز ، یعنی ظهور وشہود۔ حضرت ذات حق است کہ چھم مرا راحت برساند فرمودرسول الله ﷺ: او حنی یا بلال باذان و اقامة۔ "راحت رسال مرا یا بالل باذان و اقامة۔ "راحت رسال مرا یا بالل باذان و اقامة ۔" راحت رسال مرا تاوت واثوا کا دراحت کم اراحت از غیر نماز فہد ، متول نیست کہ ایس تالوت واثوا کا اذکار راحضمن است۔ کے کہ نماز راضائح می نماید، امور دیگر را از

روزه

روزه ربکلام لغووغیبت بے ثواب می گرددوغیبت بحیط ثواب انمال است،ازان احتر از واجب بخت بے عظی بود کہ بجد و کدا ممال کروہ شود د ثواب آن حبط گردد۔وا ممال امت برایک بہت براا صان فر مایا ہے کہ نماز جیسی عبادت کوفرض تھبرایا ہے۔ پس ای ذات کے لیے احسان اورشکر گزاری ہے اور اس کے لیے ہرشم کی ثناخوانی اور تمام تعریفیں ہیں۔ نماز میں عجیب قتم کی دلی صفائی اور حاضر باثی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے مرشد ؒنے فرمایا ہے کہ نماز میں اگر چہ اللہ سجامۂ تعالیٰ کا ان آنکھوں ہے دیدار نہیں ہوتا، لیکن جو کیفیت نصیب ہوتی ہے وہ دیدار سے کمنیں اور بہتج بہشدہ بات ہے اور جب تحویل قبلہ کا حکم بیت المقدى سے حضرت ابراہيم عليه السّلام كے قبله بيت الله شريف كى طرف مواتو يبوديوں نے اعتراض کیا کہ جونمازیں بیت المقدل کی طرف پڑھی ہیں،ان کا کیا عکم ہوگا؟ تو بیآ بت نازل بوئى: ماكان الله ليضيع ايمانكم اى صلوتكم "الله تبار ايمان يعن نمازوں کوضائع کرنے والانہیں ہے۔'' و کھتے یہاں نماز کوایمان ہی فرمایا ہے۔ پس نماز کو طریق مسنون سے ادانہ کرنا ایمان کوضائع کرنے کے مترادف ہے۔آپ ﷺ نے فرمایا ب كدميرى آنكھوں كى شندك اورخوشى نماز ميں ركھي گئى ہے۔اس كامطلب يہ ب كداللد سجائه تعالی کا دیداراورحضور ہوتا ہے جومیری آنکھوں کوآرام وجین پہنچاتا ہے۔ (فرمایا:ان تعبدو الله كانك تواه كرجب توعرادت كريتوايي بوجيرتو خداتعالى كودكم راے)۔ چنانچ حضور ﷺ نے حضرت بال اے فرمایا کہ ار حسبی یا بلال باذان و افاهة ـ "اب بلال! مجعراحت بينجااذان اوراقامت نماز سے ـ "اگركوكي آدى اسيندل کا چین اور راحت نماز کے بغیر سمجھے تو اپیا شخص مقبول بارگاہ نہیں ہے، کیونکہ نماز تلاوت اور دیگرتمامتم کےاذ کار پرمشتل ہے۔ جو مخص نماز ضائع کرتا ہے تو دین کے دوسرےا دکام کا زبادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔

روزه

فضول باتوں اور غیبت ہے روز ہے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہیبت ٹیک انگال کے ثواب کومٹادیتی ہے، اس سے پر ہیز کرنا ضروری ہے۔ خت نا دانی ہوگی کہ اتنی اليناح الطريقة

بچناب کبریا سجایهٔ عرض می شوند، به اد بی بود که غیبت ولا تعنی بجناب پر وردگارخو دعم نوالدرداند کند ـ

شنیدن سرود و تارونغه و طنور و دیدن رقص و ساختن نقل مزارات مقد سه دعفرات حسنین رضی الله عنها که عزیزال اختیا کرده اند، ننگ و عارمسلمانی است، تصویرات اکابر ساخته بزیارت آل با توسل مجناب کبریا خواهند از اسلام نیست، نا دیده صور بزرگان می سازند، این افتر ااست تاب الله علیم -

سيّداساعيل عالم ومحدث سلمه الله تعالى وبارك فيما اعطاه از لدينه منوره برائ سيّداساعيل عالم ومحدث سلمه الله تعالى وبارك فيما اعطاه از لدينه منوره برائ مسب طريقة مجدورية في برنده آنده بود اود ابرابرائ زيارت آثار شيه الورات بخرضدا الله من است از مجاورال پرسيدم كه در در داگاه شريف آثار كيست؟ گفت: در صندوق تصويرات بزرگان نها ده شده اند برزم كرديم كه اين ظلمت تصويرات است آن محضرت هي تصوير حضرت ايرا بيم عليه السّام را بدست مباركه خود شكته اندايي ممل مباداكه اين آيت شريفه صادق آيد وصايد ومن اكثر هم مبالك الا وهم مساول كداري آيت شوعون -

مرغ چنگانیدن و کبوتر بازی و هرلبوحرام است ـ سنگ تراشیده آل راقدم شریف پنجیمرخدای قراردادن این هم بانند تصویر پرتن است ـ بجا آوردن رسوم کفار محنت کوشش سے نیک اعمال کئے جائیں اور ان کا تواب تباہ ہوجائے اور انسان کے اعمال اللہ سجانۂ وتعالیٰ کی بارگاہ میں بیش کئے جاتے ہیں۔ بے ادبی ہوگی کہ فیبت اور اپنی نضول با تیں اس محن ذات عم نوالہ کی بارگاہ میں دوانہ کرے۔

رقص ومروداور موسیقی کاسنا، حضرات حسین رمنی الله عنهااور دیگر مزارات مقدسه کی فرخی قل بنانا، جو بندب فرخی قل بنانا، جوبخش میرون فقیرول نے اپنی طرف سے بیطر یقد گر هایا ہے، جو ند بب اسلام کے لیے شرمساری اور رسوائی کی بات ہے اور ہزدگوں کی نقسویر یہ نقش کر کے جن کو بطور وسیلہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہزدگوں کے دیکھے بغیران کی تصویراونقش کا اتارنا جھوٹ اور بہتان ہے۔ اللہ سجائے و تعالیٰ ایسار کھی بیرائی کے اللہ سجائے و

سنداسا على سلمه الله تعالى وبارك فيها عطاه جوايك عالم اور محدث بين، بنده كي بال مدينه مؤورة سلمله مجدوديك عاصل كرنے كي ليے آئے تقوق ميں نے ان كوآ تار شريف اور متركات كى نيارت كى غرض ہے جامع مجدود بلى ميں بھتى ديا، وہ جاتے ہى فوراً والحس آئے اور كہا كہ وہاں شركيات كا اند هرا ہے، اگر چر رسول الله بھتى كيا كيا آ تار موجود بين؟ تو بيں - ميں نے وہاں كيا كيا تكار موجود بين؟ تو اس نے كہا كرد بگر آ تار كے علاوہ صندوق ميں بزرگوں كي تصويرين بھى بيں - ميں نے يقين كرايا كہ يہ تركيات كا اند هراا نمى تصاوريك وجہ ہے۔ آپ بھتى نے فتح كمه كموقع پر الله على مورت اور تصوير كو بيت الله ميں رسكي موت اور تصوير كو بين الله الا وهم مشور كون ريعتى "مراوايداً بت شريف صادق ہے: و مسايومن اكثر هم بالله الا وهم مشور كون ريعتى: "اكثر لوگ الله تعالى پر ايمان ركھتے ہوئے بھی شرك ہوتے ہیں۔"

مرغ لزانا د کوتر بازی اور ہر لہوحرام ہے۔ پھر کوتر اش کر پیغیر خدا ﷺ کا قدم شریف قرار دینا ہی تھی تصویر پر تی کے مصداق ہے۔ کفار کے دسم ورواج کو اختیار کرنا مثلاً ہولی، ٣٣ اييناح الطريقة

ہولی ود بوالی و بسنت ونوروز بحوسیاں تشبید بیکا فران است۔العیاذ بالله۔ برگاہ پیران باس قبائے مرتکب باشد، مریدان راسندے حاصل شد۔ پیری ومریدی بتقو کی میشود۔ کیفیت باطن دکشف وخرق عادت کفار راہم می شودوریاضات واشغال کہ سبب تنجیر جاہلاں می گردد۔ چنا نجیسیفی ہافقش و تعویذ نوشتن برائے کسب دنیا است، اعتبارے ندارد وا تباع پینجیر کے دین مسلمانی است و راہ قرب حق سجائے والی است طریق اصحاب کرام وائل بیت عظام رضی الشختیم ونزول قرآن برائے بمیں است۔الملہ ا اصحاب کرام وائل بیت عظام رضی الشختیم ونزول قرآن برائے بمیں است۔الملہ ا رضی اللہ عنہم خابت وار۔ (آمین) دیوالی، بسنت اور بحوسیوں کا نوروز جیسے تہواروں کو منانا کافروں سے مشابہت ہے۔اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ جب بیر حضرات ان بری باقوں ہیں لگ جا کیں قو مریدوں کو اجازت کا پروانش گیا۔ بیری مریدوں کو اجازت کا پروانش گیا۔ بیری مریدی کا اتحصار اور دارو مدار تقویٰ پر ہے۔ باطمن کی کیفیات اور کشف و البهام خلاف عاوت جیسی با تیں تو کا فروں کو بھی حاصل ہوجاتی ہیں۔ ریاضتیں اور تجا اشخال اور خرید گی گئی ہے۔ باطم خلاف عاوت جیسی دعا کس اور تخ بندی اور تخ بین جیسے بیغی جیسی دعا کس اور تخ بندی اور تشخ سلیمانی تعویز کنڈ کے کھنا حصول دنیا کے لیے کی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کا کوئی اعتبار اور شیشیت نہیں ہے۔ رسول اللہ دی کی پوری پوری پیروی کرتی بیا تم اسلام کا دین اور اعتبار اور شیشیت نہیں ہے۔ رسول اللہ دی کی پوری پوری پیروی کرتی بیا تم اسلام کا دین اور خرب ہو اور کی کا ذریعہ ہوا دیکی صحابہ کرام اور اللہ بیت عظام رضی اللہ عنین کا طریقہ ہے اور قرآن مجید کا نزول فقلا ای لیے ہوا اللہ بیت عظام رضی اللہ عنہم الجعین کے سیر ھے راستے پر قائم و دائم صحابہ کرام اور الل بیت عظام رضی اللہ عنہم الجعین کے سیر ھے راستے پر قائم و دائم و دائم رکھے۔ آئیوں

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

# الضاح الطريقه

بعد حمد والصلوة ققير عبدالله المعروف غلام على عنى عنه گزارش ى تمايد كه بست و دو ساله بودم كه بدايت و عنايت البى سبحانه شال حال اين فقير گرديده بجناب فيض مآب فريد زبان و وحيد دوران ، طلع انوار منع اسرار كی سنن نبويه قيم طريقة احمه به نفشند يه مجدد به شمل الله مين حبيب الله حضرت مرزا مظهر جان جانان قد من الله سرف العزيز رسانيد و مستفيد شرف ارادت و بيعت بخدمت مبارك حضرت ايشان در خاندان عليه قادرية گردانيد \_ آخضرت اگر چه افاده و القائح نسبت شريفه نقشبند به عبد ديري فرمو دندواين نسبت واجازت آن از سيّد السادات سيّد نور مجه بدايوا في گرفته اندوايشان از خلفائ معروت افزائح شخص الله بن خايده فلف الصدق عروق الوقلي حضرت ايشان مجه معصوم بودند قدس الله سره العزيز ، ليكن اجازت طريقة عليه قادرياز روح برفتوح حضرت فوث المقلين فيز دارند \_

کی فرمودند بعداز انقال حضرت سیّد بامرایشان استفاده ازشِّخ الییُّوخ حضرت محمد عابد سنای دبلوی کردیم وایشان از خلفائ بدایت فرمائ دلیل الرحمان حضرت شخ عبد الاحد سجاده نشین خازن الرحمة حضرت محمد سعید بودند قدس الله اسرار ایمائ فرمودند بخدمت حضرت شخ اشیوخ محمد عابد سنای به بجبت طلب اجازت از خاندان عالی شان قادر بیم حض نمو دیم، قبول فرمودند و بحال فقیرتو چیم نمودن غیبیت وست دادو در آن غیبت بجمال جبان آرائ رسول خدا بی مشرف شدیم و دیدیم که حضرت قدس الله سره بحضور مبارک ﷺ برائے اجازت آن خاندان برائے فقیر عرض می

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

# اليناح الطريقه

بعد تدوسلو ققر عبدالله عرف غلام على عند كرّ ادش كرتا ب كه يس بائيس سال كا تعا
کدالله تعالى كى ب حد عنايت مير عشامل حال بوئى اور يش فيض بآب فريد زمال وحيد
دوران مطلع انوار بنيج اسرار كي سنن نوبية تيم طريقة احمد يفتشند به يجدد ميشس الدين، حبيب
الله دهنرت مرزا مظلم جان جانال قدس الله سره العزيز كى خدمت بش پينچا اور خاندان
قاد ميه عاليه مي اداوت و بيعت كشرف سے مستفيد بوا حضرت مرزا مظهر جان جانال
قدر سره اگر چه نقشند ميد مجدويه خاندان سے مستفيد بحواد عفرت مرزا مظهر جان جانال
ميں القاء كرتے تيے اور آپ نے بينست نقشبند ميد جدويه اوراس كى اجازت سيدالسا دات
ميں القاء كرتے تيے اور آپ نے ماصل كي تى اور سيد نور محدويه اوراس كى اجازت ميز الله الله ين كي خلف الله ين كي خلور ندار جمند تيے وحدرت مرزاقد سي كي خلف مي اجازت حفرت ندار جمند تيے وحدرت مرزاقد سي مروح پرفتوح كى طرف سے بھی تھی۔ دھرت مرزاقد سی طرف سے بھی تھی۔

فرماتے تھے کہ حضرت سیّد نور تحر کے انتقال کے بعد ان کے تکم سے میں نے شخ انشورخ حضرت مجہ عابد سنائی سے استفادہ کیا۔ آپ حضرت شخ عبدالا مد بجارہ نشین حضرت مجہ سعیر سے فلف تھے۔ قد ک اللہ اسرار ہما۔ فرماتے تھے (حضرت مرز اصاحب ) میں نے حضرت شخ عابد کی فدمت میں خاندان عالی شان قادر بیمی طلب اجازت کے لیے عرض کیا۔ آپ نے تبول فرمایا اور بھی فقیر کے حال پو توجہ فرمائی اور بھے پر بے فودی کی کیفیت طاری ہوگئی اور میں بے فودی میں حضور یاک بھی کے جمال جہاں آ راہے مشرف ہوا اور میں نے دیکھا کہ حضرت شخ عابد نے آتخضرت تھی کے حضور مہارک میں میرے لیے اليناح الطريق

نمایند-رسول الله هی می فر مایند که بخضرت فوث انتقلین عرض بکنید-حضرت شخ قد س سره با آخضرت معروض داشتند - پذیرا فرمودند - و بخادم خود برائے عطاء تیم ک خرقد اجازت امر نمودند - خادم خلیج گراس بهااز سندس آورده برگردن فقیر (مرزاصاحب ) نهاده و در باطن فقیر عجب بر کتے و کیفیج تازه وارد شد که در بیال راست نمی آید - بعد مشابده این واقعه بامر حضرت شیخ قدس مره از غیبت إفاقے دست داد - حضرت شیخ (مجد عابد ) مبارک بادایں عطا کرامت فرمودند - انواز نبست قادرید که دراین خاندان از مشائخ کرام متوارث است ، بحصول این اجازت باده ترگردید -

می فرمودنداز جناب مبارک حفزت خواجه قطب الدین قدس سره نسبت چشتیه نیز مادار سیّده است و کیفیت آن نسبت شریفه چشته گاه گاه خود بخو دظهوری نماید \_وثوق و ذوق و سوختگی که از لوازم این خاندان است، دل را با همتزازی آرد \_ دری وقت میل بسماع ورفت وگریه پیدای شود:

#### برسر بازار صرافان عشق زیر ہر دارے دوکانے دیگر است

حضرت ایشان قدس سره جامع نسبت نقشبندی مجد دی ونسبت قادریه و چشتی بودی، لیکن نسبت بزرگان مجددی برایشان غالب بود به رعایت آواب خاندان نقشبندی استعال او کار واشغال این طریقه نقشبندی استعال او کار واشغال این طریقه نقشبندی یه کودند عالم از مواکد فیض و برکات ایشان در اطراف عالم بدایت طالبان راه خدای نمایند این فقیر مسکین بذکر و شغل باطنی از حضرت ایشان تنقین یا بدایت طالبان راه خدای نمایند و به موافعیت نمودم و تا پانز ده سال اقتباس انوار محبت حلقه و ذکر و توجه و مراقبه حضرت ایشان و شمن و جبات روح افزائ حضرت ایشان و مناسبع بحالات و واردات این طریقه علیه بهم رسیدو ادراک و وجدان و کیفیات

خاندان عالی شان قادر بید میں اجازت کے لیے عرض کیا۔ رسول پاک بھٹا نے فرمایا کہ غوٹ التقلین کے عرض کرو۔ حضرت شخ مجھ عابد نے حضرت غوث التقلین کے عرض کیا۔ آپ نے تبول فرمایا اور اپنے خادم کو تھم دیا کہ متبرک خرقہ اجازت عطا کر دو۔ خاوم ریشی خلعت لے آیا اور بچھ فقیر کی گرون پر رکھ دیا ۔ فقیر کے باطن پر عجیب برکت اور کیفیت وارد ہوئی کہ بیان میں نہیں آسکتی۔ اس واقعہ کے مشاہدے کے بعد حضرت شئے قد س سرہ کے تحکم سے بے خودی سے افاقہ ہوا اور حضرت شئے نے اس عطائے کرامت پر مبارک باد فرمائی۔ حضرت مرز اصاحب فرمائے کہ (اس اجازت سے) نسبت قادر سے کے انوارات جواس خاندان کے مشائخ میں درامنا مطلق تے ہیں ، میرے اندراورزیادہ بڑھ گئے۔

حضرت مرزا صاحب فر ماتے تھے کہ جھے جناب مبارک خواجہ قطب الدین ہے نسبت چشتہ بھی پنچی ہے اور اس نسبت چشتہ کی کیفیت بھی بھی خور بخو دبھے پر ظاہر ہوتی ہے اور ذوق وشوق وسوزش جواس خاندان کے لواز مات ہیں، میرے دل کو سرور کرتے ہیں اور اس وقت ساح کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے اور دقت اور گریہ پیدا ہوتا ہے۔

ترجمہ: 'عشق کے صرافوں کے بازار کے سرے پر ہر گھر میں دوسری

بى دوكان ہے۔''

حضرت مرزا صاحب نبیت نقشند می قادر به مجدو به اور چشته کے جامع تھے۔ لیکن بزرگان مجددیہ کی نبیت ان پر غالب محق ہے اندان نقشند میہ کے آداب کو طویظ خاطر رکھتے ہوئے آپ اس طریقہ عالیہ نقشند میہ مجدد ہوتا تھا۔ آپ کے فلفاء کے عالم راقب کے فلفاء کے عالم آپ کے فلفاء کے خلفاء اور آپ کے فلفاء کے خلفاء اطراف عالم میں طالبان راہ خدا کی ہدایت ورہبری کا سبب بن رہے ہیں۔ حضرت طفاء اطراف عالم میں طالبان راہ خدا کی ہدایت ورہبری کا سبب بن رہے ہیں۔ حضرت ایشان قدس سرہ نے جمعے مسکن کو ذکر وشخل باطفی کی تنقین فریائی اور میں نے اس طریقہ نقشبند میہ محدد میر بہینی اور استقامت افتیا رکی۔ میں نے پندرہ سال تک حضرت مرزا صاحب کی عجب ، حلقہ ذکر اور توجہ دم راقبہ کے اور آپ کی تو جہات روح افزا

#### مقامات واصطلاحات آن حاصل شدرو الْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَالِكَ.

دراین ایام گزشته جمرت مقدس بزار و دوصد دواز ده است به تکلیف بعضے عزیزال ایں چند فوائد از کلام مبارک حضرت خواجگان نقشبندیه واکابرمجد دیر در تمه الله علیم التقاط نموده جمح کرده آیدوای جمدتج میر قرقر برای فوائد از برکت صحیح میر البرکت حضرت ایشان است رحمه الشعلیم، والانحن از مقوله بزرگان راندن کارای بر و سیال نیست:

جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہماں خاکم کہ هستم

#### بنيادى اصول طريقة نقشبنديه

بدا نکد طریقه مجددیدنی است براصول طریقه نقشندیدوآن وقون قلبی و توجه به مبده فیاض و نگهداشت خواطر و دوام ذکر و اعتصام بصحب شخ مقندا است. در هر مقام \_ لحاظ مورد فیض و ماخذ آن می نمایند و براذ کار واشغال بهال طریقه مواظبت می فرمایند ـ اما مقامات بلند و اصطلاحات ارجمند ـ این بزرگواران چیز \_ دیگر است ـ چنانچه درهمن این فوائد مختص آن بداختصار ند کوری گردد ـ

، الحمدلله كه به يمن محبت بير دشگير قيم طريقه مجدد به في سنن نبويه كے كه مستفيد ازي طريقه شود و بهنهايات سلوك اين اكابر برسد ميداند كه اين مقامات چيست ومليع اين بحار فيوش و بركات كيست : کی برکت سے میں نے طریقہ عالیہ مجد دید کے حالات ودار دات سے مناسبت حاصل کی اور اس طریقہ عالیہ کی کیفیات، مقامات، اصطلاحات کا وجدانی ذوقی تجربہ و ادراک حاصل کیا۔ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَالِکَ۔

الاا اجری کے ان ایام شل چند عزیزوں نے جھے مجبور کیا کہ حضرات خواجگان انتشند میں جدور کیا کہ حضرات خواجگان انتشند میں جدور درحمتہ اللہ ملیم کے کلام مبارک سے میں چند فوائد کی تحریر ققریر تمام تر حضرت ایشان کی صحبت کشر البرکت کے فیش سے ہی انجام پذیر موفی ہے، وگر شان بزرگوں کے اقوال بیان کرنا اوراس موضوع پر کچھ کھتا مجھنا کا رہ بے سرو ممان کی طاقت سے باہر ہے۔

ترجمہ: '' جمال محبوب کی محبت نے میرے اندر تا ثیر پیدا کردی ہے دگر ندیں تو منی کی مٹی ہوں۔''

## بنيادى اصول طريقه نقشبنديه

جان ليج كه طريقة مجدديدى بنياداصول طريقة تشتبنديد پر ب اور بداصول حسب ذيل مين:

(۱) وقوف قبلی (۲) توجہ به مهدء نیاض (۳) گلہداشت خواطر (۴) ووام ذکر (۵) صحبت شخ کومضوط پکڑنا۔ ہر مقام پر موروفیض و ماخذ فیض کالحاظ رکھناا وراذ کارواشغال طریقه نقشبندید پر بھینگی افتیار کرنا۔ لیکن اکا برمجدویہ کے مقامات واصطلاحات بلند ایک علیمدہ چیز ہیں۔ان کا ظلصہ بھی ان فوائد کے خمن مش تحریر کیا جاتا ہے۔

المحداللہ بیرسب کچھ بندہ کو پیر دیکھیر قیم طریقہ مجدد بیر می منن نبویہ کی صحبت کی برکت سے نفیب ہوا اوران اکابر کے سلوک کے انتہائی مقامات حاصل ہوئے۔ ایسا شخص ہی وجدانی طور پر جانتا ہے کہ بیر مقامات کیا ہیں اوران فیوش و برکات کے سمندرکا سرچشمہ کون ہیں۔

#### آنچه پیش تو بیش ازی ره نیست غائیت فهم تست الله دیگر نیست

می فرمایند که حاصل این طریقه شریفه دوام حضور و دوام آگابی است بحضرت ذات الهی سجامهٔ بالتزام عقیده صححه موافق الل سنت و جماعت واتباع سنت نبوسیعلی صاجهاالصلو ة -

و جرکه یکے ازیں امور ثلاثه ندار د داز طریقه مامی برآید نعوذ بالله منها - این حالت راور طبقه صحابه رضی الله عنهم احسان می گف تندو ور اصطلاح صوفیه شهود و مشامده و یا د داشت و عین الیقین می گویند -

### طريقه ذكراسم ذات

وبرائح حصول این وولت که سر مامیصحت عبودیت است، سه طریقه مقرر نموده

Ľſ

طریق اقل: دوام ذکراست بشروط آن دذکر بردد تم است ـ اقل اسم ذات
است \_ طریقش آنکد زبان بکام چهانیده و بربان ول که کل آن زیر پستان چپ
بفاصله دو انگشت است، اسم مبارک الله را بگوید ومفهوم آن ور لحاظ داشته دارد که
داتیست موصوف بصفات کامله ومزه از صفات ناقصه که بر آن ایمان آورده ایم ـ
وایی لحاظ را پرداخت وجود و بنی گویند ـ در دفت ذکر حرکت در زبان و بدن پیدا نه
شود ـ دورتمام ادقات براین ذکرموا طبت نماید، تادل جاری شود ـ پس از لطیفه ردح که
محل آن زیر پستان راست بفاصله دوانگشت است ـ ذکر تماید ـ پس از لطیفه سرکه کل
آن برا پستان چپ که ماکل بوسط سینه بفاصله دوانگشت است، ذکر نماید ـ پس از لطیفه خرک کند ـ
لطیفه خفی که گل آن برا بر پستان راست بفرق ددانگشت است، ذکر نماید ـ پس از

ترجمہ: ''اس راہ میں اس سے زیادہ مجھ کی دوڑ نیس، بس تیر فیم کی نہایت آتی ہی ہے کہ اللہ ہے اس

حضرت فرماتے ہیں کہ طریقہ شریفہ مجد دیپر کا مقصود آخر دوام حضور اور دوام آگائی محضرت ذات البی سجانۂ ہے اور اس کے ساتھ عقیدہ صبح بمطابق اہل سنت و جماعت و اتباع سنت نبوی کل صابح ہالصلوۃ والسلام لازم ہے۔

اگرسالک ان متیوں امور ( دائی یا دالمی،عقیدہ صححہ برطابق اٹل سنت و جماعت اور اتباع سنت ) میں سے کمی ایک سے بھی ہم رہ منٹرٹیس ہے قوہ طریقہ سے ضارح ہے۔ نعوذ باللہ منہا۔صحابہ کرام رضی الندعنم کے طبقہ شن اس صالت دوام حضورود وام آگاہی کواحسان کہتے ہیں اورصوفیاء کرام کی اصطلاح میں اس مقام کوشہود ومشاہدہ یا دواشت اور عین المیقین کہتے ہیں۔

## طريقة ذكراسم ذات

ا کا برمجد دید نے اس فعت کے حصول کے لیے جوعبودیت کی درستگی کا سربابیہ ہے، تین طریقے مقرر کئے ہیں:

پہلاطریقہ: دائی ذکراس کی تمام شرائط کے لحاظ کے ساتھ۔ ذکر دوسم کا ہے۔ اوّل

ذکراسم ذات ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ذبان تالوے چپال کرے اور دل کی زبان سے

کہ جس کا مقام با کمیں لیتان کے بیچے دو آگشت کے فاصلے پر ہے، اسم مبارک انڈ کہا اور

اس کے مغیوم کا کھا ظار کھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات کا ملہ سے موصوف اور صفات ناقصہ

ہمرہ اور منزہ ہے ( ذبان میں رکھے ) کہ میں اس ذات پر ایمان لا یا ہوں، اس لحاظ کو

یمرہ اور منزہ ہے ( ذبان میں رکھے ) کہ میں اس ذات پر ایمان لا یا ہوں، اس لحاظ کو

برداخت وجود ذبی کہتے ہیں۔ ذکر کے وقت بدن اور زبان کو ہم گر حرکت نہ دے۔ سالک

تمام اوقات میں ہے ذکر دل کی زبان سے کرتا رہے، جتی کہ دل جاری ہوجائے۔ پھر لطفہ

روس سے جس کا مقام دا کمیں لیتان کے بیچ دو آگشت کے فاصلے پر ہے، ذکر اسم ذات

کرے۔ اس کے اجراء کے بعد لطفی مرے، جس کا مقام برابر لیتان چپ وسط سید کی طرف

٣٣ اييناح الطريقة

باز از لطیفه اهمیٰ که کُل آن درعین وسط سینه است ؤ کرنماید، تا آنکه لطا کف خسه جاری شوند بذکر - باز از لطیفه نفس که کُل آل عین دروسط پیشانی است واز لطیفه قالهیه نیز وَکر اسم ذات معمول است -

### طريقه ذكرنفي واثبات

د ۆم دَ کرنفی واثبات است\_طریقش آئکه اوّل نُفس خود رازیریناف بند کندوپس زبان بکام چیپاندو بزبان خیال کلمه لارااز ناف تابد ماخ رساند \_

لفظ الدرابردوش راست فرود آرد ولفظ الا اللدرابردل ضرب كند، بوجيح كهاش ذكر بلطا كف خمسه رسد ولفظ محمد رسول الله ﷺ را دروقت نفس گذاشتن بخيال بگويد -

ا۔ شرط است در ذکر لحاظ معنٰی کہ نیست ہیج مقصود بجز ذات پاک ومعنٰی لازم است ہرلفظ رالے بس لفظ بے معنٰی متصور نشود۔

ک این و نیز از شروط است در وقت نفی بنی ستی خود وجهیچ موجودات و در وقت اثبات ، اثبات ، اثبات و است در وقت اثبات ، اثبات و است مقصودات شده ، امالحاظ راوسعت هااست . شده ، امالحاظ راوسعت هااست .

۳ و نیز ازشروط است و ہروو ذکر بعد چند بار بزبان دل بکمال خاکساری و نیاز مندی مناجات والتجائموون کہ خداو ندائقصو دِکن تو تی ورضائے تو ، ترک کردم دنیاو آخرت را از برائے تو ،محبت خود ومعرفت خود وہ ۔ اگر طالب درویش صفت وصاد ق نباشد' ترک کروم دنیا وآخرت' راگھ بیروالا ہردو جملد اگفتن لازم گیرد۔ دوانگشت کے فاصلے پر ہے، ذکر اسم ذات ای طرح کر ہے (حتیٰ کہ بدلطیفہ بھی جاری ہوائگشت کے مولیف فرف دوانگشت ہوجائے)۔ پھر لطیفہ فنی ہے جس کا مقام برابر بیتان راست وسط سینہ کی طرف دوانگشت کے فاصلے پر ہے، ذکر کر ہے۔ حتیٰ کہ میں وسط سینہ ہے، ذکر کر ہے۔ حتیٰ کہ میں طالف نف کے اجراء کے بعد لطیفہ متی کہ میں اسلام امر کے ان پارٹی طالف کے اجراء کے بعد للیفہ نفس سے اسم ذات کا ذکر کر ہے۔ اس کا مقام وسط پیشانی ہے اور پھر لطیفہ قالبیہ (یعنی تمام جم ہے) ذکر اسم ذات اس طریقہ مجدد میکا معمول ہے اسے سلطان الاذکار کہتے ہیں۔

## طريقهذ كرنفي واثبات

۳- اورشراکط میں بیمی ہے کدونوں اذکار میں چند بارذکر کے بعد دل کی زبان سے کمال خاکساری و نیاز مندی سے التجاءعرض کرے کہ اے خدا! میرامقصود صرف تو اور تیری رضا ہے اور چیوڑ دیا میں نے دنیا وآخرت کو تیرے لیے۔ جیمے اپنی محبت ومعرفت عطا کر۔ اگر طالب درولیش صفت اور صادتی نہ ہوتو ''ترک دنیا وآخرت کا ذکر نہ کر ہے'' ورنہ دون ہلاں کا تذکر والزم پکڑے۔

٢٨ ايضاح الطريقة

۳ و نیز شرط است توجه بقلب ، بآ کدشکل صنوبری دل یا نقش اسم ذات
 در تصور آردواین توجه را د توف قلبی گویندواین توجه قائم مقام ضرب است که در طرق دیگر
 در ذکر شاکع است \_

۵ و نیزشر طاست توجه بذات البی داشتن گران بجبت فوق باشد که بذات البی گران متوجه و فتظ می است که الله تعالی البی گران متوجه و فتظ می است که الله تعالی فوق بهداشیاء است، بلکه وقوف قلبی و توجه بمیدء فیاض از ذکر و طریقه علیه است که حصول نبیت حضور به این دورکن محال است.

۲ و نیزشرط است دل راازخواطر دوساوسها باز داشتن مجر دخطور -

خطره دل دانگاه باید داشت تاخواطراستیلاء نیابند وای رانگهداشت گویندهس و حصرنفس در ذکرمفیداست، شرط نیست - ترارت قلب وشوق و روتت قلب دفی خواطر و ذ وق و مجت از فوائد هسرنفس است و ی تواند که موجب حصول کشف باشد -

و در ذکرننی واثبات رعایت عدد طاق معمول است، للبذا این را وقوف عددی گویند فرموده اندوقوف عددی مبتل اقراست از علم لدنی بایس معنی که حصول کیفیات وعلم آن و کشوف اسرار و دریافت آن جمدازین ذکر است و این ذکر ماخوذ است از حضرت خصر علیه السّلام بارعایت جس نفس -

پس اگر در یک دم تابست و یک بار رسانیده است و فائده برآن نشده مملش باطل است درطریقة یحسوبنیست ..از سر گیردوشر وطرا نیک احتیاط نماید . ۴۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ توجہ قلب کی طرف کرے۔ لیکن ول کی شکل صنوبری یا نقش اسم ذات کا تصور نہ کرے اوراس توجہ کو قوف قلبی کہتے ہیں اور یہ توجہ دوسرے طریقوں میں رائج ضرب کی قائم مقام ہے۔

۵۔ اور بیمی شرط ہے کہ اللہ ہجائہ وتعالیٰ کی ذات باری کی طرف توجرے نظر اوپر کی طرف توجرے نظر اوپر کی طرف ہوکہ اللہ کی ذات و کی طرف اوپر کی طرف توجہ اوپر کی طرف توجہ اوپ کی اللہ تعالیٰ تمام اشیاء ہے بالا ہے۔ وقو ف تلی و بمید ء فیاض ارکان ذکر ادرائ کا طریقہ میں کہ حضور مح اللہ کی نسبت کا حصول ان ووار کان کے بیٹے می عال ہے۔

اور یہ بھی شرط ہے کہ ذکر کے وقت ول تمام خیالات اور وساوی ہے رکا
 رہے اور جس وقت ول میں (غیر کا) خیال آوے اس وقت اس کو وقع کرے۔ (تا کہ غیر
 خیالات ول پرغلب ندیا کیں)

اوراسے (تصوف میں) تگہداشت کہتے ہیں۔سانس بند کرنا ذکر میں مفید ہے، کین ذکر کی شرائط میں سے نہیں۔سانس بند کرنے سے حرارت قلب وشوق ورفت قلب ونفی خیالات وذوق اور مجت پیدا ہوتے ہیں۔

حفرنفس ہے ہیجھی ممکن ہے کہ سالک صاحب کشف ہوجائے۔

ذ کرنفی اثبات میں طاق عدد کا خیال رکھے،اے دقوف عددی کہتے ہیں۔ درس نے بینی میں میں ترقیعی علم میں فیرستیں تا اسے بیر

(اکابرنے) فرمایا ہے کہ وقوف عددی علم لدنی کا سبق اوّل ہے کہ اس وَکر ہے کیفیا ہے اوران کا علم ہوتا ہے۔ یہ واحت ہے۔ یہ وَکر حضرت خطرعلیہ السّل م بارعا ہے جب فضس مروی ہے۔ یس اگر ایک سانس میں نفی اثبات کے ذکر کو (طالب نے )اکیس مرتبہ تک پہنچا و یا ہے اور پھر بھی نفع نہیں (اوراثرات مرتبہ نبیں ہوئے) تو اس کا عمل باطل اور دائیگاں ہے اور طریقتہ میں محسوب نہیں۔ وہ عمل مرتبہ نہیں ہوئے کرے اور تمام شرا اکھا کی افار کھے۔

الينياح الطريقة

**طریق دوّم مراقبہ** ط**ریق دوّم مراقب**وآن نگہبانی دل است ازخواطر دِگر انی فیض الٰہی است بے داسط ذکر دیے رابط مرشد۔

باید که در جمیح اوقات به نیاز و فنگست تمام متوجه ذات الی باشد، تا توجه الی الله به مراحت خواطر ملکه دل گردد و این لحاظ ذات نقترس و تعالی و دوام توجه تم اعلی ذکر است که مقصود را بم اذکار حضور مسمی مطلوب است بحضو یا سم که آن واسطه است حصول مطلوب را می فر مایند مراقبه اقرب است به بجذ به از نفی اثبات از دوام مراقبه بمرتبه وزارت تواس دسید انتراق برخواطر و تصرف در ملک و ملکوت از مراقبه است اما ملکه مراقبه کار سید انتراقب برخواطر و تصرف در ملک و ملکوت از مراقبه است اما ملکه مراقبه با سکت شد و کرومیت از باب جمعیت دشوار است -

طريق سؤم رابطه شيخ

طریق سوّم: استفاده از محب کمال است که بیمن توجه واخلاص او دل از غفلت پاک گردد و بجازید چبب اوانوارمشامده الهی بردل در شید ن میرد ـ

در حضورش برعایت اوب ورضاء خاطر وغیبت بنگاه داشت تصوراو فیضاب شود به گفته اند که این امرتمام ادب است و بیچ بے ادب بخد انرسد۔

مسن ضيّسع السوب الادنسى لسم يصسل السى الوب الاعلنى مى فرمايند كه اين طريق موصل تروآسان تراست ازطريق ذكروطريق مراقبرو اين داذكر دابط گويند -

طريق دوة ممراقبه

(اسللکا) دوسراطریقه سراقب یعنی بداسطه ذکرد بداسط مرشد (مرید) این دل کی طرف متعدیم داور الرمید) این دل کی طرف متعدیم داور ال کو غیرالند کے خیالات سے پاک دھے او فیق اللی کی گرانی کرے۔ چاہیں کا کہ دائی کی دات کی طرف متوجہ وجتی کہ اللہ تعدیم و تعالیٰ کی ذات اور متوجہ وجتی کہ اللہ تعدیم و تعالیٰ کی ذات اور دائی توجہ علی ترین ذکر اور اذکار کا مقصود ہے۔ (اسم ذات کے) ذکر سے مطلوب حضور معداللہ ہے نہ کہ ذکر جو واسط ہے اس مقصود کے لیے اور بس فریاتے ہیں کہ مراقبہ جذب کے مرتبہ ماتھ ذکر کرفی اثبات سے زیادہ اقرب ہے۔ اگر دائی مراقبہ حاصل ہوتو (مرید کو) مرتبہ وزارت ماتا ہے۔ (دوسرے کے) دل کی بات اس پر منکشف اور ملک و ملکوت پر تقرف حاصل ہوتا ہے۔ (دوسرے کے) دل کی بات اس پر منکشف اور ملک و ملکوت پر تقرف حاصل ہوتا ہے۔ گر مراقبہ کا ملکہ بلاذ کرکشر اور باحب شن حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے کے

طريقة سؤم رابطه ثينخ

طریق موم: تیمراطریقه محبت شخ کائل ہے۔اس کی صحبت سے اور اس کی توجہ و اخلاص کی برکت سے (مرید کے ) دل سے خفلت دور ہوتی ہے۔ محبت الٰہی کی کشش سے (مرید کے ) دل پر مشاہدہ الٰہی کے انوار چیکئے گئے ہیں۔

(مرید مکے لیے لازم ہے) کہ شخ کائل کے حضور میں ادب کا لی ظر کھے اور اس کے دل کوخوش دکھے اور اس کے دل کوخوش دکھے اور ایش کے دل کوخوش دکھے اور فیض اس کے تصور کی تابد اشت رکھے اور فیض پاتا۔ پائے نے فرمایا ہے کہ تصوف تمام کا تمام ادب ہے اور کوئی ہے ادب خدا تک نہیں تنج پاتا۔ ترجمہ "جو چھوٹے تربیت کرنے والے رب (لیمنی بیرومرشد کو)

ضائع كردے، بڑے رب الارباب تك نبيں پہنچ سكتا۔''

ا کابرنے فرمایا ہے کہ صحبت شیخ کا مل کا میہ تیسرا طریقہ ذکراور طریق مراقبہ سے زیادہ آسان اور داصل باللہ کرنے والا ہے۔اس کوذکر رابطہ کہتے ہیں۔ اليناح الطريقه

صحبت شيخ كامل

پیر کے است کہ ظاہرش باتباع سنت آ راستہ باشد وباطنش از النفات ماسوا پیراسته درمحبت او باطن از نفوش ماسوامصفا وبہت اودل متوجہ جناب کہریا گرود۔

اماظهورتا شیر بمقدار سی داخلاص است و بتدرت کتا شیرد تا تر زیاده مشهود بنابر که نشینی و نه هٔد جمع دِلَت وَرْ تُو نه رمید زحمت آب و گلت رَنهار رضح بش گریزال می باش ورنه مکند روح عزیزال محکلت

ورنه کند روح عزیزال تجلت معتمرورتا ثیرحصول جمعیت خاطروقوجه جناب الی دانجذ ابقبلی است مترریجاً که علامت ِخرق ججب است \_ وظهو رگری وحزارت اگر چه مفیدو فوق افزااست، اماور قرن اوّل نبوو\_

قرن اوّل نبود -بدا تکه مفید تر ومعمول ورطریقه شریفه آنت که طالب هرگاه که خوابد مشغول شود اولاً چند بارتو بیاستنفاراز معاصی نماید ومرگ را حاضر داند \_ پس صورت درویشے که از وطریق ذکریافته بروی و ل خود باادب تمام حاضر نماید، تا جمعیت و کیفیت پیدا آید \_ باز بذکر بشرائط آن مشخول شود، اوّل باسم ذات که موجب حصول حرارت وشوق سرید بازید کریش ایک از بازده نفس بازیش بدده نفس نری نیست کرد.

آید\_باز بذکر بشرائط آل مشغول شود، اقل باسم ذات که موجب حصول حرارت وشوق است\_پس بغفی واثبات واگردل از حمرنفس مانده شود، بے حمرنفس ذکر کند دور ذکر و مرا تبه توجه با حدیت صرفه حضرت ذات نماید \_ذکر بے توجه از دسوسه بیش نیست \_

محبت شيخ كامل

شخ کالل وہ ہے جس کا ظاہراتباع سنت ہے آراستہ اور باطن ماسوااللہ ہے پاک ہو۔اس کی صحبت میں بیاثر ہو کہ مریداس کی صحبت میں ماسوااللہ ہے صاف اوراس کی ہمت ہے مرید کا دل جناب الیمی کی طرف ہوجائے۔

کین (یا درہے کہ )اثر ای قدر ہوگا جتنی کوشش اور اخلاص ہوگا دیسے ہی مرید پر اثر بندر ت کا طاہر ہوتا ہے۔

ترجمہ: ''جس شخص کی ہم نشینی تو اختیار کرے اور دل کی کیفیت کو جعیت ند ملے اور مٹی گارے کی زحمت ند چھوٹے تو اس کی محبت ہے بھاگ جانبہ پیٹے درنہ تیر کارد کر کو اکیزگی روثنی فورند ملے گا''

شخ کال و بکمل کی توجہ کی تا ثیر میں ہدامر قابل اعتبار ہے کہ تدریحیا حصول جمعیت خواطر وقوجہ بجناب البی وانجذ اب قبلی حاصل ہوجائے جو کہ تجابات کے اٹھ جانے کی علامت ہےاورگر کی اور حرارت کاظہورا گرچہ مفیدو ذوق افزاہے بگر قرن اوّل میں نہیں تھا۔

جان بیچے کہ طریقہ شریفہ میں اس سے زیادہ قابلی عمل میہ ہے کہ طالب جس وقت چاہم شغول ہوجائے۔ سب سے پہلے چنر بارائے گنا ہوں سے تو ہد واستفقار کرے اور موت کو حاضر جانے ۔ اس کے بعد اس درولیش کی صورت جس سے ذکر حاصل کیا ہے، تمام ادب کے ساتھ اپنے دل کے سامنے تصور کر سے، تا کہ جمعیت و کیفیت پیدا ہوجائے۔ پھر ذکر میں اس کی شرائط کے ساتھ مشغول ہوجائے۔ سب سے پہلے اسم ذات میں جو کہ حرارت اور شوق کے حصول کا موجب ہے، شغول ہو۔ پھر نفی واثبات میں اوراگر دل جس دم سے تھے کہ کر سے تھک جائے تو بغیر جس دم بیغی کھلے سائس سے ذکر کر سے اور ذکر و مراقبہ میں توجہ دم سے صرارت مرز دھرت ذات (اللہ جماعۂ وتعالیٰ) کی طرف کرے۔ ذکر بے توجہ وسوسہ سے اردو ذیر ہے۔

ذ کرجلیل لسانی

ذکر تبلیل آبانی اگر چہ تا حصول ملکۂ حضور معمول نیست ، کیکن بشرا کط فدکورہ نیز مفید است ۔ کثرت ذکر سے باید و دل بے ذکر کثیر نمی کشاید ، نی وقت از اوقات بے ذکر و توجہ و نیاز بجناب اللی مگذر دو درا نجمن و ملاقات مردم نیز بذکر و آگاہی مشغول باشد۔

> ع فیض حق ناگاہ رسد کیکن بردل آگاہ رسد کی چٹم زدن غافل ازال ماہ نباثی شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباثی ایں حالت را خلوت درانجمن گویند۔الصوفی کائن بائن۔

بدانکد از تعلق خاطر بماسوائے ورسوخ ذبایم در باطن سدہ در فیض ہے افتد۔ پس بکلمہ لافی آن بایدنمود، مثلاً برائے زوال حید''لماللہ صدد درمن الااللہ گر محبت خدا''بایس لحاظ کثرت نفی واثبات وتضرع بجناب الٰہی برائے ازالہ آن نماید، تا آنکہ آس ذمیمہ زائل گردد وہم چنیں ہر مانع رااز باطن ازالہ کند، تا تصفیہ وتزکیہ حاصل شود۔ ورزش ایں شخص تسے است سفر دروطن۔

ذکراست که موجب حصول فناویقااست، ذکراست که موصل بالنداست. ذکر گو ذکر تا ترا جان است پاک دل ز ذکر رحمان است و اذکرو الله کشیراً لعلکم تفلعون

**دوام حضور** چول کیفیتے درذ کرحاصل شود، بحفظ کیفیت پرداز دو چول مستورشود، باز برسر ذکر

و کرجلیل نسانی

و كر خليل زباني اگر چه حضور ك ملك ك حصول تك معمول نبين به اليكن فدكوره شرا لط کے ساتھ مفید بھی ہے۔ ذکر کٹرت ہے کرنا جا ہے۔ دل بغیر ذکر کثیر کے نہیں کھاتا۔ ا ہے اوقات میں ہے کوئی وقت بھی بے ذکر وتوجہ و نیاز بجناب الٰہی جل شایۂ نہ گز رے اور . لوگول کےساتھ ملا قات اورانجمن کے وقت بھی ذکر اورآ گا ہی میں مشغول رہے۔ ترجمہ: فیض حق احیا تک پہنچتا ہے لیکن ول آگاہ پر وار دہوتا ہے۔ ایک آنکھ جھکنے کے وقت بھی اس جاند سے غافل نہ ہو ہوسکتا ہے کہ وہ تجھ برنگاہ کرے اور تو آگاہ نہ ہو اس حالت كوخلوت دراجمن كهتية بير ليعني كائن حقيقت وبائن صورة \_الصوفي كائن بائن \_ جان لو کہ جب دل کا تعلق ماسوا اللہ ہے ہوجا تا ہے اور برائیوں کا خیال دل میں پختہ ہوجاتا ہے تو فیض اللی کے باطن میں پہنچنے میں رکاوٹ پیدا ہوجاتی ہے۔ پس کلمہ لا سے ان اخلاق ذمیمہ کی نفی کرنی چاہیے۔مثلاً حسد کے مریض کولا کے وقت حسد کی نفی اورالا اللہ کے وقت الله کی محبت کا اقر ار کرنا چاہیے۔اس طرح نفی وا ثبات سے اور اللہ کے در بار میں عاجزی ے برائی کا از الدکرے حتیٰ کہ وہ برائی ختم ہو جائے اور ای باطن کی ہر رکاوٹ کا از الدکرے، تا كەتھىنىدەتز كىدھاصل بوجائے۔اس شغل كى مشق "دسفروروطن" كى ايك قىتم ہے۔ ذ کرہے ہی فنا وبقاء حاصل ہوتی ہےاور ذکر ہے ہی واصل باللہ ہوا جا سکتا ہے۔ ترجمہ: ' ذکر کر وذکر جب تک تم میں جان ہے۔ول یاک ہوتا ہے الله كے ذكر سے \_الله كاذكر كثرت سے كروتا كرتم فلاح ياؤ\_''

دوام حضور

۔ جب ذکر میں کیفیت پیدا ہوتو اس کی حفاظت کرے۔اگر یہ کیفیت غائب ہو جائے ۵۳ ایپناح الطریقه

رود، تا آ نکه کیفیت وحضور وملکه گردد\_

هرگاه جذبه تبول می رسد، نسائم فیوش وفتحات رحمانیه با تبزاز می آید ـ گاه گاه دارد فیض نا گبال دل را می رباید ونیستی رونماید \_ چوں ایس حالت تواتر و تکاثر نماید ، امید دوام حضور وحصول فنااست \_

وصل اعدام گر توانی کرد کار مردال مرد دانی کرد

بحصول دوام حضور طالب بحقیقت ذکر فائز گردد و پیش از می صورت ذکر او دنه حقیقت آل باین حالت را اندراخ نبایت در بدایت گویند و حصول این حالت در می طریقه ما ننداخذ ذکر واشغال است به در طرق دیگر از مرشد حصول این حالت موقوف برقوت توجیم شد است کے راز و در و کے را بدیر حاصل میشود به وز دقد بائے این طریقه علیه در حمته الله علیم لظا کف عمارت از در جات استیلائے حضوراست بحضور حق اگر باحضور خلق بالب است، خل روح واگر حضور حق با غیبت از حضور خلق است، ذکر مرواگر حضور حق با غیبت از خود و حضور خلق است، ذکر مرواگر حضور حق با غیبت از حضور خلق است، ذکر مرواگر حضور حق با غیبت از خود و حضور خلق است، ذکر مرواگر حضور حق با غیبت از حضور خلق است، ذکر مرواگر حضور حق با غیبت از خود و حضور خلق است، ذکر مرواگر حضور حق با غیبت از حضور خلق است، ذکر مرواگر حضور حق با غیبت از حضور خلق است، ذکر حمور حق است ، ذکر خلق با

فیض روح القدس ارباز بدوفر ماید دیگرال جم بکنند آنچه سیجا میکرد

ونز دحفرت مجددٌ مرلطیفه جدا است وسیر وسلوک وفنا وعلوم ومعارف ہریک از ان جدا است، لہذا آل حفرت (مجد دالف ٹائیؒ) طالبان راد حق را تہذیب و تسلیک لطائف جداجدا می فرمودند۔

ی فرمودندای طریق که مادرصد دقطع آینم ، جمگی مفت گام است ، پنج از ان در عالم امر دو داز ان درعالم خلق می افقد دو دو ترم گفتن باعتبار عالم امرو عالم خلق است \_ اما فرزندان ایشان قدس الله اسرار جم بعد حصول فنائے قلب ، تبذیب لطیفه نفس تو پھر ذکر کرے، یہال تک کہ کیفیت وحضور پختہ ہوجائے۔

جب جذبہ تجولیت پاتا ہے تو فیض کی نیم اور رحمانی ہوائیں چلتی ہیں یہ بھی بھی فیض دل پراچا تک وارد ہوکر بے خودی پیدا کرتا ہے اور جب ریکیفیت متواتر اور مسلسل ہو جاتی ہے دوام حضور مع اللہ وحصول فتاکی امریر کرنی چاہیے۔

ووام حضور حاصل ہونے کے بعد طالب حقیقت ؤکر پر فائز ہوجا تاہے اوراس سے پہلے ذکر کی صورت تھی نہ کہ اس کی حقیقت اوراس من کا حصول طالب کے لیے اس طریقہ میں ذکر واشغال کے اغذ کرنے کی ما نند ہے۔ دوسر عظر یقوں میں اس حالت کا حاصل کرنا مرشد کی توجہ کی قوبہ کی وہہت جلداور کی کو ویرسے حاصل ہوتی ہے۔ اس طریقہ مجدویہ کے اسلاف کے مطابق لطائف ہے مواد حضور من اللہ کے فلہ کے ورجات میں۔ حضور حق اگر حضور حق حضور طلق پر سے حضور حق اگر حضور حق حضور حق اللہ کے خابہ ہوتا اس کو فور کر تا کہتے ہیں۔ اگر حضور حق حضور طلق پر سے اگر حضور حق ہے۔ ورجات اگر حضور حق ہے۔ ورجات اگر حضور حق ہے۔ ورجات اگر حضور حق اگر حضور حق ہے۔ ورجات کی اس بوتا اس کو فور کرتا ہے۔ ورجات کی سے ہیں۔ اگر حضور حق ہے۔ ویں۔ ویا۔ ویک کو اس کے اس کے اس کی حصور حق ہے۔ ویں۔ ویک کی کھنے ہیں۔ اگر حضور حق ہے۔ ویں۔ ویک کی کھنے ہیں۔ اگر حضور حق ہے۔ ویک کی کھنے ہیں۔ ویک کی کھنے ہیں۔ اگر حضور حق ہے۔ ویک کی کھنے ہیں۔ اگر حضور حق ہے۔ ویک کی کھنے ہیں۔

ترجمه: "'اگرروح القدس كافيض مدوكري تو آج دوسري مي وي كچه كرگزري جوميشي عليدالسلام كرتے تھے۔"

حضرت مجدد الف ٹائی کے مطابق ہراطیفہ جدا جدا ہے اور ہرالطیفہ کا سروسلوک فنا و بقاعلوم ومعارف جدا جدا ہیں۔ اس لیے آپ راہ حق کے طالبان کے لطا نف کی تہذیب و تسلیک جدا جدا فرائے تھے۔

حضرت مجددٌ فرماتے تھے میے طریق کہ جس کے مطے کرنے میں ہم گئے ہوئے ہیں سارے کا ساراسات قدم ہے۔ان میں سے پانچ قدم عالم امر میں اور دوقدم عالم خلق میں میں اور دوقدم کہنا عالم امروعالم خلق کے اعتبار سے ہے۔گر حضرت مجددؓ کے فرزندان قدس ٥٤ اييناح الطريقة

مقررنموده اند که در شمن سلوک قلب ولفس این چهارلطیفه را نیز فنا و بقا حاصل می شود و درین وقت بمین معمول است که انل طلب را فرصت نیست و کارے دیگر در پیش است -

ی فرمایند که چون سالک بدل خود متوجه شود دول خود دارا بحق سجانهٔ جهتم یا بد این حالت دوام حضور است و حضور حاصل است، اگر چه «علم جضور» در تمام او قات حاضر نیست، چنانچه علم بحضور نشن خود در وقت اشغال بامور کم می شود علم است و علم علم نیست کیکن چون دوام به خطرگی و دوام کیفیته از کیفیات قبلی و دوام گرانی و انتظار کسست کسانک تواه و درام است بیداری دخواب در تخی گفتن و نفس را ندن و در جمیج او قات لازم قلب شود و دهضور بے نیست ملکہ گرد و دمتبر در دوام آگائی لینست و اینست یاد داشت دغیرازی جمه پنداشت این حالت را عین الیقین گویند

تا دوست بچشم سر نه بینم هر دم از پائے طلب کجا نشینم هر دم مردم گویند خدا بچشم سرنتوال دید آل ایشال اند من چینم هر دم این رباعی اشارت است بحالت ندگوره، اما از غلیه حال فرق در رؤیت بھرو

ایں رہا می اشارت است بحالت ندکورہ، اما ازغلبہ حال فرق در رؤیت بصر و مشاہرہ بصیرت می تو اند کر د ۔ والا رؤیت الٰہی سجایۂ بدیدہ مردرد نیاواقع نیست ۔

ولايت صغرى \_مراقبه معيت

بعدازال مراقبه معيت وهو معكم اينما كنتم وذكرتبليل زباني مىفرمايدو

فرماتے ہیں کہ جب سالک دل کی طرف متوجہ ہواور اپنے دل کوئی سجانۂ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہواور اپنے دل کوئی سجانۂ وتعالیٰ کی طرف متوجہ پائے تو بیر حالت دوام حضور ہے اور حضور حاصل ہے۔ اگر چہ حضور کاعلم تمام اوقات میں حاضر نمیں ہے، چنا نمچہ اپنے قش کے حضور کاعلم کاموں میں مشغولی کے وقت کم ہوتا ہے۔ اگر کے فیات قبلی ہوتا ہے۔ اور علم کاعلم نہیں۔ جب تمام اوقات میں دائی بے خطری اور کیفیات قبلی میں سے ایک دائی کیفیت اور دائی گرانی وائنظار کے انک تسواہ (جب کہ تو اللہ کو دکھے رہا ہو ) بیداری وخواب اور بات کرنے اور عصر کرنے کی حالت میں قلب کالا زمہ ہوجائے اور میں ہے حضور بے فیبت پختہ ہوجائے ، میں وائی آگائی کے لیے قابلی اعتبار ہے اور میں ہے یا دواشت اور اس کے مواساری خام خیالی ہے۔ اس حالت کو ہمر وقت اپنے سرکی آگھ ہے۔ اس حالت کو ہمر وقت اپنے سرکی آگھ ہے نہیں وقت اپنے سرکی آگھ ہے نہیں وقت اپنے سرکی آگھ ہے نہیں دیکھا جاسکتی ، وہ اپنے لاگر سبتے ہیں کہ اللہ تھائی کواس سرکی آگھ ہے نہیں دیکھا جاسکتی ، وہ اپنے لاگر سبل کوابی آئھ ہے ہمردی کیکھا ہوں۔ "

اس رہا تی میں مندرجہ بالا کیفیات (یادداشت آگا بی او میں کی لیٹین ) کی طرف اشارہ ہے، کیکن شاعر غلبہ صال کی وجہ سے رؤیت بھر اور مشاہرہ بھیرت میں کوئی فرق نہیں کر سکا اور (یادرہے) کہ ظاہری آ کھے سے دنیا کی زندگی میں رؤیت الہی ممکن نہیں۔ (بیدہ اراع قدیدہ ہے)

### ولايت مغرى \_مراقبه معيت

ال ك بعدم اقبمعيت ب-وهو معكم اينماكنتم (اللهمهار عاته ب

۵۸ ایشاح الطریقہ

این مراتبد دولایت صغری کنند که ولایت اولیاء است رحمة الندمیم و درین ولایت سیر در طلال اساء الی است و مقام حصول جذبه است و درین جاجذبات و غلبات نبست افعال حیش و دخوق و آه نوم و و درفت و گرید و ذوق و وصول و یافت مقصود و دید سلب نبست افعال از عبا دوتو حیفعلی و تخلی برقی و جود و دست و بیجان و حیف و دید و تنافل و دخشت و بیجان و حیرت نیزاست مکشوف می گردد. و الا بوجدان خود معیت حی جاد و تعالی مدرک می شود که مسالاید خفی علی از باب هذه الولایة المنابتة لهم فی المحدال و

خواجه پندارد که مراد در وصل است حاصل خواجه بجز پندار نیست جہال کہیں بھی تم ہو)۔حضرات ذکر تبلیل زبانی طور پر کرنے کا فرماتے ہیں اور بیرمراقبہ ولایت صغریٰ میں کرتے ہیں جو کہ ولایت اولیاء الله رحمة الله علیم ہے۔اس ولایت میں سیر اسائے الی کے ظلال میں ہے اور بیجنر برمجت الی کامقام ہے اور جذبہ کے حصول کامقام ہے۔اس جگہ جذبات وغلبات نسبت وتبش وشوق وآ ہ ونعرہ رفت وگریدو ذوق ووصول اور مقصود کا یا نا اورعباد سے افعال کی نسبت کےسلب کی دید اور تو حید فعلی اور بخلی برقی وشہود وحدت در کثرت و دیگر حالات انس و دحشت و بیجان و حیرت نصیب ہوتے ہیں اور معیت الٰبی اوراس کے احاطے کا راز صاحب بصیرت پر کھل جاتا ہے اور اگر ایبانہیں ہوتا تو وہ معیت الٰبی کا ادراک کرتاہے۔جیسا کہ اس ولایت صغریٰ کے مقام پر فائز اولیاءاللہ برخفی

نہیں اور بیان کا خیال ہی نہیں، بلکہ ان کا وجدان اور ادراک ہے۔

ترجمه: " خواجه محمقتا ہے کہ وصول الی اللہ حاصل ہو گیا ہے، مگر ساس کی خود فریک کے سوا سچھٹیں۔''

### فنائے قلب

استغراق وسکروستی وقطع علاقه علمی وجهی وجهل ونسیان ماسوا وسلامت قلب که خطره هرگز ورول نفوذ نه کندوست و بدوفنائے قلب که عبارت از دوام بیشعوری از ما سوائے است حاصل آید۔

کے بود خود زخود جدا ماندہ من و تو رفتہ و خدا ماندہ

اقسام فنا: فنارا چهارا قسام گفته اند-

اوّل فنائے خلق: كماميدو بيم از ماسوائے منتفى شود۔

دوم فاع موا: كدورول آرزوئ بجز ذات مولانماند

ازاموات\_

چېارم فغائے فعل: که بی يه صر دوبي سمع دوبي ينطق دوبي يبطش دوبي کيشي دوبي يمشي دوبي ينطق دوت گردو د

علم صوفی عین ذات حق بود علم حق اوخود صفات حق بود علم حق درعلم صوفی گم شود این مخن کے باور مردم شود

# فنائے قلب

ولایت صغری میں استغراق ہے، سکر ہے، ستی ہے۔ اس ولایت میں دل کا ماسوااللہ سے علمی وجی تعلق کلیتاً منقطع ہو جاتا ہے اور قلب کو ماسوا اللہ کا کامل نسیان حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کوفنائے قلب کہتے ہیں۔

ترجمہ: 'جواپ آپ سے جدا ہوگیا دہ خود کہاں رہا۔ میں اور تو چلے گئے تو صرف اللہ رہ گیا ''

اقسام فنا: اكابرن فناكى جارا تسام بتائى بير

ا**ڐل فنائے علق:** کے طالب کی تمام امیدیں اورخوف اسوا اللہ سے منقطع ہوجاتے ہیں۔ وقام فائے ہوا: دل میں اللہ کی ذات کی آرز د کے علاوہ کو کی آرز واورخواہش نہیں رہتی۔ سقام فنائے اوا دہ: دل سے تمام خواہشات زائل ہوجاتی ہیں جیسا کہ موت سے۔

چهارم فتائے فعل: کہ طالب کا نعل فنا ہو جاتا ہے اور اس کا و کمینا، سننا، بولنا، کھانا، بینا اور بھناصرف فعل حق ہی بن جاتا ہے۔

حدیث قدی ہے کہ بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے ، جی کہ میں اسے محبوب بنالیتا ہوں۔ پھر میں اس کی شنوائی بن جا تا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیز پکڑ<sup>ے</sup> ہےا دراس کا یا دُس بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

ترجمہ: ''صوفی کاعلم سرچشمام حق ہے۔صوفی کے تمام اسرار و معارف الہامی وعطائے الٰہی ہیں۔اس کا اپنا کچونیس کوئی یقین کرے ند کرے خدا نے اپنے علم کے سرچشنے صوفی کے قلب میں جاری کروسیے ہیں۔'' ١٢ اييناح الطريقة

رسیدنِ بمقامِ ولایت بغیرحصول مقامات عشره که تو بدوانا بت وزید وقزاعت و درع دصبر وشکر و تکل قسلیم درضااست متصور نیست ۔

کددری مقامات اگرفترم گاہر رائخ نشود بارے گزرگاہے نود ضروراست که درین خاندان نسبت اجمالی وجذبی است محصول این مقامات بتفصیل درسلاس دیگر است که سیر درآنج آنفصیلی وسلوکی است بدانکه از کلام اکابر متفذین ایس طریقنه شریفه قدس الله اسرار بهم کمال عبارت از رسوخ کمکه حضور وحصول فناو بقامعلوم می شود \_

ی فرمایند آخرکارا تظاراست بی اگرطالب بدوام حضور ووسعت نسبت قلبی مشرف شود و حضور جهات ستدرا احاطه نماید و توجی باشد بی کیف و برجمین بس نموده پرداخت آل نماید بدرجات حضور که بیان کرده شد البته برسد و از دوستال خدا است مستغرق دریائے وحدت و قابل اجازت طریقه ما۔

# فنائے نفس و کمالات ولایت کبری

اما در طریقه علیه مجد دمیة بایفنائے نفس و کمالات ولایت کبرگی نرسد، اجازت مطلقهٔ می شود و در فایے قلیمی خطره از دل برودامااز د ماغ ریز ان شود و بعد فنائے نفس از د ماغ نیزمنتمی گردد و بعد از ان درادراک خطره که از کجامی آید حیرت است - انتفائے خطره از دل و د ماغ چیش ارباب عقل معقول نیست، کین طریقه دوستان خداورائے نظر و عقل است \_ پس بعد تمام شدن معاملہ قلب تہذیب لطیف نفس کمکل آن چیش حضرت محبد و است \_ وعلم بتای مقام قلب که ولایت صغر گی است

مقامات عشرہ: مقامات ولایت کے حصول کے لیے (۱) توبر (۲) انابت (۳) زہد (۴) قناعت (۵) درع (۲) صبر (۷) شکر (۸) توکل (۹) تسلیم (۱۰) رضا کے مقامات لازم ہیں۔ان کے بغیرولایت کا تصونہیں۔

سیقو ممکن ہے کہ بھی ایساہوکدان مقامات میں ہے کسی مقام پر کسی ولی کا قدم رائخ نہ ہو۔ کیکن ان تمام مقامات میں ہے کسی مقام پر کی ولی کا قدم رائخ نہ مقامات کا طحار نا اجمالی اور جذبی ہے۔ جبکہ دوسرے سلامل میں بید مقامات تفصیل سے طے کئے جاتے ہیں کہ اس جگر یقد کے اکابر متحقہ میں تقدیمی وسلوکی ہے۔ جان لیس کہ اس طریقہ شریف ہے۔ اکابر محقد میں تقد کی الکابر محقد میں تقد کے اکابر محقد میں تقد کی الکابر محتود کی بیشتگی اور حصول فزا و بقا ہے۔

فرماتے ہیں کہ آخرگار انتظار ہے۔ پس اگر طالب کو دائی حضور مع اللہ حاصل ہو ، وہ جا کے اور جوحضور مع اللہ اس کو وائی حضور مع اللہ اس کو وہ وہ ہو جائے اور نبوت اللہ اس کو حاصل ہو ، وہ جہات ست ( لینی مشرق و مغرب ، شال وجنوب اور فوق و تحت ) پر مجھلے ہواو راس کی توجہ اللہ کے لینی موقو وہ ای نبست کی پر داخت کرے اور ای پر متعقبے ہوتو اس کوحضور مع اللہ کے درجات عالیہ نصیب ہول گے۔ بی محف اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے ہاور دریائے درجات مالیہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے ہاور دریائے درجات میں متعزق اور ہمارے طریقہ یاک کی اجازت کے قابل ہے۔

# فنائے نفس و کمالات ولایت کبری

لین طریقہ عالیہ بجد دیہ میں جب تک طالب فنائے نفس اور کمالات کبر کی حاصل نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس کو مطلق اجازت نہیں دی جاتی ۔ فنائے قلبی میں خطرہ ول سے چلا جاتا ہے ، مگر دیاغ میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد خطرہ کے اوراک کرنے میں کہ کہاں ہے آتا ہے جیرانی ہے لیکن فنائے نفس کے بعد دیاغ ہے بھی مرتفع ہوجاتے ہیں۔ول ودیاغ سے انتفائے خطرہ ارباب عقل کے نزدیک تاممکن ہے اور خلاف عقل ہے ، لیکن اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا طریقہ ورائے نظر وعقل ہے۔قلب کے معاملہ سے کممل ہونے کے بعد تہذیب ٦٢ اييناح الطريق

ار باب کشف ومعرفت را آسان است، اماائل وجدان وذ وق را بالهام والقااز جناب البی یا حضرات مشائخ رحمة الدّنیکیم معلوم میشود \_

می تواند که آثار آن حصول وسعت درانو ارنسبت باشد \_ گویاسینه از انوار بیجو پیاله پراز آب لبریز گرد دوجهت فوق که در توجه ونگرانی متوبهم می شود مستورشود بساسطه در حضور بیدا آید \_ واقعلم عندالله \_

### مراقبهاقربيت حضرت ذات

این جامراقبه قربیت حضرت ذات نسحن اقوب الیه من حبل الودیدی می این جامراقبه اقربیت حضرت ذات نسحن اقوب الیه من حبل الودیدی نماید و ذکر جلیل بشرائی اس ترقی می بخشد و حضور و نگرانی و عروج و نزول و جذبات، چنا نکد در مقام قلب بود در بیان نشود و نمی یابد و بدن مشحول انوارنست می شود و کیفیات و حالات اینجانست بمتقام قلب به مغره و کم طلاوت است به ای چول درین نسبت قوت بیدا شود حالات سابقه فراموش مرد و بیم معلون اینجا بالا ولیت لعیفه نفس است، این مقام را ولایت کمری گویند که ولایت انبیا است بیلیم الصلاقی والستلام \_

این ولایت عالیه تقسمن سه دائره و یک توس است، نصف سافل دائره اولی مشتم اسا و دائره اولی مشتم اساء وصفات زا کدونصف عالی مشتم نشیونات واعتبارات ذاتیه است و دائره فانیه مشتم ن اصول آن اصول و توسیم مشتمن اصول آن اصول است راین اصول سه گانداعتبارات اند در حضرت ذات که مبادی صفات و شیونات شده اند -

لطیفی فسی جس کائل حضرت مجدو گرزویک انسان کی پیشانی ہے، مقرر ہے۔ مقام تلب کا کمکل علم کہ والایت مغرک کا حضرت مجدوث کے لیے آسان ہے، گرانل وجدان و دق کو جناب اللہ کے ساز بعد البہ ام والقاء یا حضرات مشائخ رتمة الشعیم معلوم ہوتا ہے۔ موسکتا ہے کہ اس حصول کے قارنبیت کے انوار میں وسعت ہوں۔ گویا سید بھی انوار سے پانی سے بھر ہے ہوئے بیالے کی طرح ہوجاتا ہے اور فوق کی طرف توجہ میں گرانی متوجہ ہوتی ہے اور مستور ہوجاتی ہے اور فوق کی طرف توجہ میں گرانی

#### مراقبهاقربيت حضرت ذات

ولایت کمرگی: اس جگد نبحن اقوب البه من حبل الودید (بهم انسان کی شد رگ ہے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں ) کیا جاتا ہے اور ذکر تہلیل لسانی شرائط کے ساتھ سالک کوترتی بخفا ہے اور حضور وگر انی وعروج وزول وجذبات، جیسا کہ مقام تلب میں سے اس جگہ بھی حاصل ہوتے ہیں۔ بدن نبست کے انوار میں مشمول ہوجاتا ہے، بلکہ جذب و محبت رفتہ رفتہ تمام بدن پر غالب آجاتی ہے۔ مقام تلب کی نسبت اس مقام کی موجودہ کیفیات نسبتاً بیمزہ اور بے طاوت ہوتی ہیں، مگر جب اس نسبت میں قوت پیدا ہوتی ہے تو حالات سابقہ فراموش ہوجاتے ہیں۔ اس جگہ مورد فیض بالا بالا ولیت لطیفہ ففس ہے۔ اس مقام کو دلایت کمرئی کہتے ہیں، جو کہ انبیا علیم الصلوۃ والسمال می ولایت ہے۔

یہ ولایت عالیہ سردائر ہ اورا کیک توس پر مضمن ہے۔ دائر ہ اقر ل کا نمچلا نصف اساء د صفات زائدہ پر مشتل ہے، جبکہ اوپر والا نصف مضمن شیونات اور اعتبارات ذاتیہ ہے۔ دائر ہ دقوم پہلے دائر ہ کے اصول پر منضمن ہے۔ دائرہ سوم اس اصول کے اصول پر منضمن ہے اور توس اس اصول کے اصول اصول پر مضمن ہے۔ بیاصول سدگانہ حضرت ذات میں اعتبارات ہیں کہ صفات وشیونات کے مبادی ہوئے ہیں۔

### روئے جانال را نقاب اندر نقاب دیگر است ہر تجابے را کہ طے کردی تجابے دیگر است

نائے هی و در تبول تکلیفات شرعه احتجاج دلیل نمانده واستدلال بدیجی و چابر هم تفسیری خبره در استدلال بدیجی گردد و هم تفسیری خبره و استدلال بدیجی گردد و اطمینان از شورش بائے مقام جذبه وقوت یقین بمواعیدالی واستبلاک واستحلال، چنانچه برف در آفتاب می گداز و و توحید صفاتی وانقائے اناکه وجود و توالع و جود را منسوب با دسجانهٔ یا بدود دادالمان لفظ انا برخود سامحت نتواند کرد ده تبم داشتن نیات و دید تصور که بغیر شرومنقصت درخود نه بیند

وتهذیب اخلاق که حاصل سلوک است وتز کیداز ر ذاکل حرص و بخل وحسد وحقد و کبروحب جاه وعجب وغیره درین مقام بلند دست دید \_

تایار کرا خواہد و میکش به که باشد

در دائره و درّ م وغیره گمرانی و توجه که متوجم می شد \_ مدرک نمی گرود که نفس صاحب توجه فنایا فقهٔ گمران که باشد \_

درین جامطمئنه برتخت صدرار نقامی نمایدوانجذ اب صدر رامدرک می شود

دري جامرا قبرهفرت ذات حق من حيث المحبت يحبهم ويحبونه تا ولايت عليا ي نمايند

تعبیرا زمقامات قرب که مرتبه پیچونی و تنزییه حاصل است و در عالم مثال مشهو دی شو دبدائر ه مناسب دیده اند والا جائیکه خدااست دائر ه کبااست \_

مراقباسم ظاهراسم باطن

بعدتمام شدن ولايت كرى وسروراتم هو النظاهر سيروسلوك درولايت عليا

ترجمہ:''محبوب کا چیرہ برنقاب پرایک نقاب رکھتا ہے۔جس تجاب کو بھی تونے طے کیا ہے، اس کے آگے ایک اور تجاب ہے۔''

ولی کے لیے فائے حقیقی وحقیقت اسلام وشرح صدر ومقام دوام وشکر ورضا حاصل ہو کر حکم تضایر چون و چرااٹھ جاتا ہے اور تکلیفات شرعیہ کے قبول کرنے میں دلیل کی حاجت نہیں رئتی اور استدلال بدیجی ہوجاتا ہے اور مقام جذبہ کی شورشوں سے اطمیرتان ہوجاتا ہے

علائر تعالی کے وعدول میں قوت لقین واستبطاک واضحلال موجا تا ہے، جیسا کہ برف

دھوپ میں تپھل جاتی ہے۔ توحیر صفاتی وانا کے اٹھ جانے سے وجو دوتو الحع وجو وکو اللہ سجانہ منسوب پاتا ہے اور اینے آپ پر لفظ انا کے اطلاق کو ہر داشت نہیں کر سکتا اور اپنی نیات کو

ا تہام اورالزام وینا اورایس دید قصور رکھنا کہ بغیر شراور نقص کے اپنے اندراور کچھے نہ در کھے۔ اس مقام عالیہ پراخلاق رزیلہ شلاً حرص پکل ،حسد ،کینہ ،کبر،حب جاہ اور عجب وغیرہ سے اس کو چھٹکا راہوجاتا ہے اور تہذیب واخلاق جو کہ تصوف کا ماتھسل ہے، اس کو تھیں ہوتا ہے۔

ترجمہ: ''حجوب کس کو چاہتا ہے،اس کی مجبت کس کے ساتھ ہوگی؟'' '' '' ہوں میں ملمد گلی آنی قد براہم ہورہ یہ لیکن اس اس سمال کا نہیں ہے۔

**دائرہ و ق**م: اس میں نگرانی و توجہ کا وہم ہوتا ہے، کین اب اس کا ادرا کے ٹیس ہوتا ، کیوکھ نگرانی وقوجہ کرنے والانفس ہی فناہو چکا ہے تو اب نگرانی کون کرے۔

اس مقام پرفش نفس مطمئد بن جاتا ہاور تخت شابی پرجلوہ افروز ہوجاتا ہے۔اس مقام پرجذب ومجت کاادراک صدر کو ہوتا ہے۔اس مقام پر مراقبہ حضرت ذات باری میں مسن حیث المعجب یعجم و یعجو نه کیا جاتا ہے۔ تی کر سالک ولایت علیا اس تی جاتا ہے۔ مقامات قرب کی تعیمہ جن کو مرتبہ ہے چونی و تنزیہ حاصل ہے اور عالم مثال میں مشہود ہوکر مناسب دائرے میں و کھے گئے ہیں ،گر جہاں اللہ ہے وہاں دائر ہ کہاں ہے؟

**مرا قبداسم ظاہراسم باطن** ولایت علیا۔ **مرا قبداسم ظاھر:** ولایت کبریٰ کے تمام مقامات مطے کرنے اور اسم ١٨ اييناح الطريقة

است که ولایت ملاءاعلیٰ است علیم السلام \_ درای ولایت کار بعنا صر ثلثه مواے عضر خاک افتد \_

درین جامرا قبدذات کسمی هو الباطن است می نمایندوذ کرتبلیل وصلوق نافله درین جاتر قی سے بخشد و توجه و حضور و عرون و فرزول عناصر ثلاثدرا بهم می رسدوگاہے بدن مانندیک چشم گران مدرک می شود و دروقت سلطان الا ذکار کم مبتدیاں را حاصل میگر دو و بدن را صفائی دست دادہ بود، آن صفا و بگر است واین تصفیه عناصر دیگر۔ حالات و کیفیات این جابالطافت و نزاکت است ۔

ووسعت عجیب در باطن بیدای شود و مناسبت با ملاءاعلی حاصل میگرددوی تواند که ملائکه کرام خابرشدن گیرندواسرار یکه لائک ستر و خفااست مدرک گردد هیسنسهٔ لا د بساب المنسعیم نعیمها به بعد حصول سیراسم هدو المسظه هدو هو المباطن دو جناح برائے سیر بسوے مقصود که ذات بحت است، حاصل می شود بیس بانجام دسانیدن معامله ولایت علیا اگرفشل البی شامل حال شود، سیر در کمالات نبوت واقعه خوابه شد

#### مراقبه كمالات نبوت

وآن عبارت است از دوام بخل ذاتی بے پردہ صفات واسائے۔ درین مقام شگرف یک نقطه درایں جا بہتر از جمیع مقامات ولایت است، حضور بے جہت میشود و نگرانی وقوجہ ھائے سابقہ و پیش طلب و بے تالی وشوق زائل می شود۔ و ہرویقین دست مے دید، دست حال ومقام ومعرفت ازینجا کوتا واست ۔ لا تسدر کے الاب صدار بر صدق حال گواہ است ۔ ''هو السظاهو''میں سرکرنے کے بعد سیر وسلوک ولایت علیا میں سیر ہے کہ بیدولایت ملاء اعلیٰ علیہ السّلام کی ہے۔ اس ولایت میں طالب کا معالمہ عناصر خلاشہ سے بالاستثنائے عضر خاک پڑتا ہے۔

مراقبراسم باطن: اس مقام پر مراقبرذات البی کے اسم هو الباطن کا کیاجا تا ہے۔
اب ذکر تحلیل اور نوافل طالب کو تی بختے ہیں اور توجہ و تصور و عروج و زول اب عناصر ثلاثہ
کو بم ہنچتا ہے اور بھی بھی بدن ایک دیکھنے والی آ تھی کیا تندا دراک میں آتا ہے۔ سالسی بی
کیفیت ہوتی ہے جو مبتد یوں کو سلطان الاذکار کے وقت حاصل ہوتی ہے اور بدن میں تو
صفائی آگئ تھی، وہ صفائی دوسری ہے اور بی تصفیہ عناصر اور ہے۔ اس مقام پر کیفیات و
حالات کے ساتھ لطافت وز اکت حاصل ہوتی ہے۔

باطن میں عجیب وسعت پیدا ہوتی ہے۔فرشتوں سے مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی مکن ہے کہ اس متام پر طالب پر فرشتے ظاہر ہوں اور راز اور بھید جو انتفائے قابل ہیں، طالب کوان کا ادراک ہوجائے۔ هیناً لا رباب النعیم نعیمها۔ سیراسم هو الظاهر اور هو الباطن کے بعدطالب کووی مقصود کی طرف سیر کے لیے جو کہ ذات بحت ہے، حاصل ہوجاتے ہیں۔ اگرفضل البی شائل ہوجائے تو ولایت علیا کا معاملہ سرانجام کرنے کے بعد سیرکالات نبوت میں واقع ہوگی۔

#### مراقبه كمالات نبوت

کمالات نبوت میں سیروائی بھی ذاتی بے بروہ صفات واسا پنصیب ہوتی ہے۔اس عالی شان مقام میں کہ جس کا اس جگہ ایک نقطہ طے کرتا سارے مقامات ولایت سے بہتر ہے، حضور بے جہت ہوتا ہے اور گرانی وتو جہات سابقہ اور تیش طلب اور شوق کی بے تا بی زائل ہو جاتی ہے۔ یقین کامل نصیب ہوتا ہے۔ حال مقام اور معرفت کی یہاں تک رسائی نہیں۔لا تدر کہ الابصاد سالک کے صدق حال برگواہ ہے۔ بطراز دامن ناز اوچه زخا کساری مارسد نزدآن مژه به بلندی که ذکر وسرمه دعارسد

دریں جایافت وادراک علامت نارسائی است \_ نکار 5 و جہالت نسبت ووصل عریاں حاصل ہے شود \_ دوصول است حصول نیست \_

> اتصالے بے تکیف بے قیاس ہت رب الناس را باجان ناس

صفائے وقت وحقیقت اطمینان واتباع هوالما جاء بدالمصطفیٰ ﷺ و کمال وسعت نبست باطن و بے کیفیت و یاس و حر مان دست می دید محارف وحقائق ایں جاشرائع است و جر ان دست می دید محارف وحقائق ایں جاشرائع حاسل حد این مقامات انبیاء است علیم السلام و تابعال را به تبعیت و وراشت حاصل شده تو حید و جودی و شہود می اند، اماع و جرج و خوات و لایت یکو در راہ ہے ماند، اماع و جرج و خوات و لایت کا شرامیسری شود، مورد فیش نزول بجنری اللا صالت و بیجیت تمام بدن ۔

درایں جامرا قبد ذات بحت معرااز جمیج اعتبارات وحیثیات سابقہ مے نمایندو تلاوت قرآن مجید وطول توت ورنماز در کمالات ثلاثہ وحقائق سبعہ وجز آن کہ من بعد پیش خواہد آمد۔ ترقی ہے بخشد ہمیں بے رنگی ھا ولطافت ھادر پیش ہے آید کہ این مقامات بلند درجات دامواج بحرنا تتانای ذات بحت الہی است بمل جلالا۔

مراقبه کمالات رسالت و کمالات اولوالعزم و حقا کن سبعه در کمالات رسالت و کمالات اولوالعزم و حقا کن سبعه و جزآں مور دفیق بیئت و حدانی سالک است که بعد تنویر و بخیل لطائف عشره حاصل شده عروج و نزول و انجذاب نصیب تمام بدن است .

ترجمہ: 'اس کے ناز کے دامن کے بلوتک ہماری خاکساری ہے کیے بینج کتے ہیں؟اس کےابر وکی بلندی کی وجہ ہے دعا کاسرمہ بی پینچ سکتا ہے۔" اس مقام میں یافت وادراک نہ چینجنے کی علامت ہے۔ ناکارگی اورنسبت کی جہالت اوروصل عریاں حاصل ہوتا ہےاور وصول ہےحصول نہیں ہے۔

ترجمہ:'' خداتعالی کو بندول ہے جواتصال ہے۔ وہ بے کیف اور

بے تیاں ہے۔''

طالب کوصفائی وقت وحقیقت اطمینان اور جناب محمرمصطفیٰ ﷺ پر نازل شده احکام الٰہی کا اتباع اور کمال وسعت نسبت باطن اور بے کیفیتی اور پاس وحر مان حاصل ہوتا ہے۔ اس جگه معارف و حقائق شریعت کی صورت میں ہیں اور بس، کیونکہ بیا نبیاء علیہم السّام کے مقامات ہیں اور تابعین کواز راہ تبعیت و دراثت حاصل ہوئے لو حید و جودی وشہودی جو کہ معارف ولایت ہے تھی راہتے میں رہ جاتی ہے، مگر لطیفہ خاک کو بالا صالتہ اور لطائف ثلاثہ (یانی۔ہوا۔آگ) کو بہتبعیت عروج ونزول وجذبات میسرآتے ہیں۔اس جگہ میں مورد فيض بالاصالته لطيفه خاك ہےاور به تبعیت تمام بدن۔

اس مقام میں مراقبہ ذات بحت جو کہ سابقہ جملہ اعتبارات وحیثات ہے معرا ہو، کرتے میں اور تلاوت قرآن مجیداورنماز میں طول قنوت کمالات ثلاثه اور حقائق سبعہ اور جو پھھاس کے بعد پیش آئے گا، میں تر تی بخشاہے۔ یہی بے رنگیاں اور لطافتیں پیش آتی ہیں کہ یہ بلند درجوں والے مقامات اور ذات بحت اللي جل جلالؤ کے بحرلا متناہي کي موجيس ہيں۔

مراقبه كمالات رسالت وكمالات اولوالعزم وحقائق سبعه كمالات رسالت وكمالات اولوالعزم وحقائق سبعه اورمن بعدمقامات مين موردفيض اور عروج ونزول وانجذ اب تمام بدن كونصيب ہے۔ بيئت وحداني سالک ہے جو كہ لطا كف عشرہ کی تنویر و تکیل کے بعد حاصل ہوئی۔

#### ایں کار دولت است کنون تا کرارسد از کمالات رسالت وکمالات اولوالعزم چیز بے نوشته نشد \_

# مراقبه حقيقت كعبه ، حقيقت قرآن مجيد ، حقيقت صلوة

حقیقت کعبه عبارت از ظهورسر اوقات عظمت و کبریائی ذاتیه اللهید است و حقیقت قرآن عبادت است از مبدء وسعت بے جونی حضرت ذات۔

وحقیقت صلوة عبارت از کمال وسعت بے چونی حضرت ذات فرمودہ اند۔ از کلام حضرت مجدد قدس سرہ مستفاد ہے شور معبود بیت صرف کد بعد از حقیقت صلوة مشہود بود، بے چونی صرف ذات بود کہ از ان نصیبہ بمقبولال برسد۔ و برآن داخل دائرہ تجومیت ہے شود۔ واز ذاتیکہ قیام جمیع حقائق امکانی باآن تواند بود۔ بہرہ ہے یابند مقامات عابدیت وسر قدے وسلوک بانتہائے این حقائق تمام می شود۔

### مراقبه معبوديت صرفه وحقيقت ابرانهيمي

بعد زال معبودیت صرفه است و بس وایس جاسیر قد مے منتع گفته اند و سیر نظری جائز داشته مقام خلت حقیقت ابرا نہیں است علیه السّلام و آن مقام است بس خنگرف کثیر البرکات انبیاء درین مقام تالع اند حفرت خلیل را حبیب الرحمٰن علیه و علیم السّلام بامر فاتب عملته ابر اهیم حنیفا ماموراست \_

البذا درصلوة وبركات مطلوب تودرا تشبيد عفر مايد بسلوة ابراجي عليه السلام المنهم صل على ابراهيم اللهم صل على ابراهيم وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ازاين جادرياب فيروبركت اين مقام عالى را

#### ترجمہ: ''میدولت کا کام ہے، اب کون اس تک پہنچتا ہے۔''

# مراقبه حقيقت كعبه حقيقت قرآن مجيد ، حقيقت صلوة

حقیقت کعبسراوقات عظمت و کبریائی ذاتیالی کے ظہورے عبارت ہے۔ حقیقت قرآن باری تعالیٰ کی ذات پاک کی وسعت بے جونی کامبرء ہے۔

حقیقت صلو قباری تعالی کی ذات پاکی وسعت بے چونی کا درجہ کمال ہے۔ حضرت مجدد قد ترسرہ کے کلام سے مستقاد ہوتا ہے کہ مقام معبودیت صرفہ جو کہ حقیقت صلو ق کے بعد مشہود ہوتا ہے، ذات اللہ سجائے وتعالی کی بے چونی صرف ہے کہ اس کے نصیب ہونے سے مقبولان بارگاہ شربیج جاتا ہے اور دائرہ قیومیت میں داخل ہو جاتا ہے اور اس ذات سے بہرہ ورک ہے۔ عابدیت کے مقالات اور ان حقائق کی انتہا تک سے رقد کی وسلوک تمام ہوجاتا ہے۔

### مراقبه معبوديت صرفه وحقيقت ابراتهيمي

بعدازال معبود بت صرف باورس اس جگه سرقدی کوننع فرباتے ہیں اور سرنظری کو جاتے ہیں اور سرنظری کو جاتے ہیں اور سرنظری کو جائز رکھا ہے۔ مقام مجت عقیم اور کثیر البرکات ہے۔ انبیاء کرام علیم الصلاق و التسلیمات اس مقام میں حضرت ابراہم علیم السلاق و التسلیمات اس مقام میں حضرت ابراہم علیم السلام کے تالع ہیں اور انتخضرت حبیب الرحمٰ علی فات معامر پر مامور ہیں۔

لهذاصلو قاور بركات مطلوبه من توركوسلو قابرا يمي سيتشيد فرمات بي - السلهم صل على محد مد و على ال محمد كما صليت على ابر اهيم وعلى ال ابر اهيم انك حميد محيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على محمد مجيد \_ يهال ال مما باركت على مرحد مجيد \_ يهال اللهم بارك خميد محيد \_ يهال اللهم مقام بلندكي فيروبركت تجميد ليما في سيء

٢٢ اييناح الطريقة

#### مراقبه حقيقت موسوى

مرکز این مقام محسبیت صرفه ذاتیدهیقت موسوی است علیدالسّلام و بسیار ب از پیغیبران برطابعت او باین مقام رسیده اند به دور قرب ومعیت ممتاز اندعلیه السّلام به

### مراقبه حقيقت محمدي

ایں مرکز بند قیل کشفی دائر ، عظیم می نماید۔ ومرکز این دائر ، محسبیت ومجو بیت ذا تیم موجین حقیقت محمد کی است ﷺ۔

گویا دو میم اسم مبارک محمد ﷺ براین محسیت و محبوبیت اشاره می فر مایند و نیز درین مرکز که بغورنظر، رفته می شوده ش دار در نیع الشان نظری آید۔

### مراقبه حقيقت احمدي

مرکز این دائر محبوبیت صرفه حقیقت احمدی است مسلّی الله تعالی علیه وعلی آله واصحابه و بارک وسلّم و میم اسم مقدس احمدازین معنی رمزے دای نماید

بدانکدایی عظمت و کبریا وای وسعت وای محبت و در جات آن می تواند که در نفس حضرت و ارجات آن می تواند که در نفس حضرت و ات محبل تجلیات و اسید و انگید که در کمالات نبوت حصول می شود، پیش می آید باعظمت و وسعت بودن و محب و محبوب خود شدن یختیق آن موقوف براضافت غیر نیست بحض و جوه و اعتبارات است حصر حضرت و ات حق تعالی را تعالت و تقدست و نیز مقتضائے محبت که در سیر ظلال و صفات پیدا شود - او واق واشوات قلبی است و محبت که در این مقامات محض بفضل الهی دست و بدر و قب و باطعینان و وسعت و بر درگی باطن واراده طاعت و استواء دست و بدایم و انوام و انوام و استواء

چنانچه شهادت وجدان ابل وصول این مقامات مصداق این معنی است\_

# مرا قبه حقیقت موسوی

اس مقام کا مرکز محسبیت صرافه ذاتیه حقیقت موسوی علیدالمتلام ہے اور بہت سے پیغیر آپ کی متابعت سے اس مقام پر پہنچ میں اور قرب ومعیت البی میں متاز میں علیم السلام

## مراقبه حقيقت محمري

اس مقام کامرکز ویتن نظر کشفی میں ایک عظیم دائز ہ نظر آتا ہے اوراس دائز ہ محسیت و مجو ہیت بمترجین کا مرکز حقیقت مجمدی ﷺ ہے۔

گویااسم مبارک تحدیظ کے دومیم ای تحسیب و محبوبیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور نیزاس مرکز میں بغور دیکھا جائے تو ایک رفعے الشان دائر ہ کی مثل نظر میں آتا ہے۔

#### مراقبه حقيقت احدي

اس دائرہ کا مرکز مجوبیت صرفہ ذاتیہ حقیقت احمدی ہے مصلّی الله تعالی علیه وعلی آلبہ واسحابہ وبارک وسلّم ۔اسم مقدس' (احمد' کا میم اس جمید کو کھولتا ہے۔

جان لیس کہ سیظمت و کہریائی اور سیوسعت اور بیجبت اور اس کے درجات ہوسکتا ہے کہ نفس حضرت ذات میں ہول کہ ان مراتب کا حصول تجلیات ذاتی وائی کے حاصل ہونے کے بعد جن کا حصول کمالات نبوت میں ہوتا ہے، پیش آتا ہے۔ باعظمت و باوسعت ہونا اورانیا محب جموب ہونے کی تحقیق غیر کی اضافت پر موقوف نہیں ہے جمن حضرت ہونا اورانیا محبت جو کہ ظلال وصفات کی ذات حق تعالی وتفقر سے حوجہ وہ واعتبارات ہیں۔ نیز مقتصفا کے مجبت جو کہ ظلال وصفات کی سیرس ہیدا ہوتا ہے وہ قبلی افرواق واستواق ہیں اور جومجبت ان مقامات میں محض بغضل الہی نفیس ہوتی ہے، کمال اطمینان و وسعت و برنگی باطن وارادہ طاعت واستواء ایلام و انعام محبوب کا موجب بن جاتی ہے۔

چنانچدان مقامات کے داصل حضرات کے وجدان کی شہادت اس معنی کی مصداق

٢٧ ايشاح الطريق

حصول این معانی در کمال مقامات سافله نیزی شود \_ فارق قطع و خاصه این مقام چه باشد، بلکه افصاف آن است که برمقام حدا آثار خاصه که مطلقا در دیگر ب حاصل نشود و بمدرا که در آن مقام شال باشد و بآن استدلال برحصول آن مقام توال کردنیست \_ توقع آن بهم نه باید داشت واگر از صفات اضافیه باشد و آن در الا له درجه دلایت کبری گذشته رجعت قبم تری کازمی آید، فرا مل بالجمله حقیقت محمدی بی وحقیقت احمدی بی بعضرت ذات نزد یک تراند و آن حضرت رئیس مجوبال گشت و تابعال او خیرالام بی باحضرت ذات نزد یک تراند و آن حضرت رئیس مجوبال گشت و تابعال او خیرالام بی المنظم ا در فسانه \_

## مراقبه حب صرف ولاتعين

بعده حب صرف والقعین است که سیرقدی این جاگوتاه است وسیرنظری روا-بدانکه نز دحضرت مجدر تعین اول تعین جی است و مرکز آن تعین حب با عتبار محبوبیت و اتبیحقیقت احمد کی است وقعین روتی آنخضرت ﷺ است و باعتبار محبوبیت و محسیت ممتز جین -

حقیقت محمدی است و تعین جسدی آنخضرت ﷺ است و باعتبار محسبیت صرفه حقیقت موسوی است علیه السّلام و تعین موئی علیه السّلام و محیط آن مرکز که مشل دائر ه است ، درصورت مثالی خلت است و آن حقیقت ابرا بهی است علیه السّلام -

وتعین ٹانی تعین وجودی است و ماننظل است تعین اوّل راتعین حضرت ابراہیم علیہ السّلام ومبر وقعین ہر تیغیبرے ورسولے حصہ است، از حصص این تعین وجودی واز امتان نیز اگر کے رابہ برکت متابعت، انبیاء علیم الصلوٰ، والتسلیمات درین تعین وجودی نصیبے باشد۔ ہے۔ کمال میں اس معنی کا حصول مقامات سافلہ میں بھی ہوجاتا ہے۔ اس مقام کی قطعی فرق کرنے والی اور خصوصیت کیا ہوگی، بلکہ انصاف وہ ہے کہ برمقام کے آثار خاصہ جو کہ دوسرے کو مطلق حاصل نہیں ہوتے اور سب کو جواس مقام میں شامل ہوں اور اس استدلال کے ساتھا اس مقام کا حصول کر سکتا ہو، اس کی بھی تو تع نہیں کرنی چاہیے اور اگر صفات ذاتیہ ہوں اور وہ اوّل ورجودلایت کمری میں گرز رکر رجعت قبتری لازم آتی ہے۔ لیس فور کرنا چاہیے۔

مخفرید کرهیقت محدی الله واحمدی الله تعالی کی دات اقدس کنزدیک ترین اور یکی وجه ب که آخفرت الله رئیس مجووال بن گئادرآپ الله کتاباح حفرات فیرالام بن گئے۔"اے امارے الله! جمیس اپنی حب نصیب فربا اور اپنے رسول اکرم الله کی حب و اتباع وشفاعت نصیب فربا اور اپنی رضا اور اپنی جوب اکرم الله کی رضا نصیب فربا۔"

# مراقبه حب صرف ولاتعين

اس کے بعد حب صرف والقین ہے کہ سرفد کی پہال متنع ہے اور سرنظری رواہے۔ جان لوکہ حضرت مجد والف بائی کے زو کی تعیان اوّل تعین جی ہے۔ اس تعین حب کا مرکز باغتبار محبوبیت حقیقت احمدی ہے اور بیہ آنخضرت ﷺ کا تعین روتی ملکی ہے۔ باغتبار محبوبیت وخسبیت محرز جین حقیقت محمدی ﷺ ہے اور آنخضرت ﷺ تعین جدی بشری ہے، بیا عتبار محسبیت صرفہ حقیقت موسوی ہے اور تعین موکی علیہ السمّال م ہے۔ اس مرکز کا محیط جو وائرہ کی مانند ہے، صورت مثال میں خلت ہے اور بی خلت حقیقت ابراہیم ہے۔ علیہ السمّال م

لقین ٹانی : تغین ٹانی تغین دجودی ہادرتغین اوّل کی طل کی ما نند ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علید استام کا تغین ہاور اس تغین وجودی کے حصوں سے ہر پیٹیمراور رسول کا مبدء تغین ایک حصہ ہے اور امتول میں سے اگر کسی کو متابعت انبیا علیم الصلوّة والتسلیمات کی برکت سے اس تغین وجودی میں نصیب ہوجائے۔

وحصہ یا نقطہ آن تعین مبدیقین آن کے بود مجوز است، بلکہ واقعہ ملا ککہ ملین راعيبم السلام نيزمبادي نعينات درجمين تعين وجوداست وحقيقت امير المومنين ابوبكر صديق كه مبد بقين اوست \_ بے توسط امر بے تل حقیقت محمدی است 🗯 برنچے كه م حدکه دران حقیقت کائن است بطر لق تبعیت و دراثت دران ظل ثابت از یخااست كه حضرت صديق صمليت كبرى داشتند كه از كمال محبت ومعيت درهمن صبيب خدا عظ سيرمقابات قرب مي فرمودند "مساصب اللَّه في صدرى شياً الا صببته في صدر الى بكر' واين مرتبه عاليه شيخ الثيوخ شيخ محمه عابدراً به تبعيت ووراثت حاصل شده بود و حفرت شیخ (محمه عابدٌ) حضرت ایثان بارٌ بضمنیت خودمتاز فرموده اند ، چنانچدروز ب حفرت شيخ (محمد عابدٌ) فرمودند كه الله سجانهٔ وتعالى امشب ما بنسبته تازه سرفراز فرموده است \_ حضرت ایثان ما بعرض رسانیدند که از فلال ونت این نعت عظمی کرامت کرده (محمه عابدصاحبٌ) فرمودند آرے شاضمنیت مادارید شارانیز بایں دولت سرفراز فرموده ائد سبحان الله زب وقبول وصحت كشت وادراك حالات ومقامات ـ درحقاكل انبياء كرام صلوات الله عليهم الجمعين كثرت درودشريف \_ بابرزحيت روح مبارك پينجبر \_ که باحقیقت اوا تصالے بهم رسیده تر قی افزااست -

اللّهم صل علمي سيّدنا محمد حبيبك و ابراهيم خليلك وبارك وسلّم.

یا درود که درنشهر معمول است تاسه بنرار وردساز د به درین مقامات انوارنسبت و ارواح طیسهٔ آن اکابرعلیم التسلیمات طهور کند در ایمانیات توت باینفر اید -

بدائکہ ایں ولایاتِ ثلاثہ وایں کمالاتِ ثلاثہ وتھا کُقِ سبعہ وو گیرمقامات کہ نے ازان دریا درین قرطاس تراوشے یافتہ، ہمہ متوسلان ایں خاندان شریف را میسر نیست \_ بعضے بولایت قبلی، بلکہ در دائرہ امکان و بعضے بولایت کبرکی وقبلیے بکمالات اوراس تعین کا حصہ یا نقطه اس آ دمی کا مبدء تعین ہوجائے تو یہ جائز ہے، بلکہ واقع ے - ملائکمة علین علیم السّلام کے مبادی تعینات بھی ای تعین وجود میں بیں اور حقیقت امیر الموشین حفرت الديكرصد اين جن كاميد انتين بغيركى امرك توسط كے حقيقت محمد كا بالله اس نج پرظل ہے کہ جو پچھاس حقیقت میں شامل ہے وہی تبعیت ووراثت کے طریق پراس على مين ابت ب-اى جكد بك محصرت الو كمرصد الله كوضمنيت كبرى حاصل تفي جوكه کمال محبت ومعیت سے حبیب اللہ ﷺ کے خمن میں قرب البی کے مقابات کی سیر فریاتے تھے۔اس لیے حدیث میں آیا ہے:'' جو شئے اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں ڈالی وہ ابو مکر صدیق کے سینے میں ملیان دی گئی ہے۔'' یہی مرتب عالیہ شی اکٹیوخ حضرت محمد عابد کو بہ تبعیت ووراثت حاصل ہو گیا تھااور شخ محمد عابدؒ نے ہمارے حضرت مرز امظہر جان جاتاں کوایناضمی بنا كرممتاز فرمایا تھا، چنانچہ ایک دن حصرت شخ محمہ عابدٌ نے فرمایا كه الله تعالى نے آج رات <u>جھے</u> نبست تا زہ سے مرفراز فرمایا ہے۔حضرت مرزامظہر جان جاناںؓ نے عرض کیا کہ آپ کو بینعت فلال وقت کمی ہے۔حصرت شخ محمد عابدٌ نے فر مایا کہ ہاںتم میر مے خمنی ہوا در تہمیں بھی اس دولت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ سبحان الله۔ الله تعالی قبول فرمائمیں اور انبیاء کرام علیم السّلام کے حقائق میں صحت کشف وادراک حالات ومقابات کثرت درودال پینمبر علیم التلام کی روح مبارک کی برزخیت کے ساتھ کہ جس کی حقیقت کے ساتھ اتصال حاصل ہوا ہے،ترقی بخشنے والا ہے۔

یا اس درود شریف کی بجائے وہ درود شریف جوتشہدییں ہے۔ تین ہزار کی تعدادیس پڑھے۔ان مقامات بین انوارنست اوران اکا برعلیم الصلوق والتسلیمات کی ارواح پاک کا ظہور ہوتا ہےا درایمانیات میں قوت ایمان بڑھ جاتی ہے۔

جان لیجے کہ بیدولایت ثلاثہ اور بید کمالات ثلاثہ وخقا کُلّ سبعہ ودیگر مقامات جن کے متعلق ان صفحات پر ان سمندروں کی چھنی ٹیکا گاگئ ہے، اس خاندان کے تمام متوسلین کو حاصل نہیں ہیں۔ بعض ولایت قبلی، بلکہ دائرہ امکان تک پہنچے ہیں۔ بعض ولایت کبری تک کم ٨٠ اييناح الطريقة

خلاشہ و نادرے بہ حقائق سبعہ و ہزآں فائز می شوند۔ ازیں است کہ در حالات و تا ثیرات ایں عزیزان تفاوت هااست کمحالات وعلوم ہرمقام جدااست، چنانچینمونہ ازان تحریریافتہ – بالجملہ درولایات،خصوصاً درولایت قلبیہ تاثیروحالات باذوق وشوق وحرارت فلاہرشود۔

ودر کمالات نبوت و تقائق سرجه جمعیت باصفا واطافت برنگ پیراگر در که دریس جانجلیات و انتیب پرده اساء وصفات ظهور دارد - کسمالا یسخفی علمی اهلها - و تفصیل این مقابات و معارف در مکتو با تحضرت مجدد مذکور است و بالفعل درین کمالاتِ ثلاثه و این حقائق خن نمودن از رسے بیش نیست استعداد کبا وکرا - لیاقت ایس مقابات بلنداست -

> نه هر که نمر بتراشد قلندری داند نه هر که آئینه سازد سکندری داند

بثارت معموله این خاندان به خمقق آ ثار وعلامات آن در خارج و باطن سالک مسموع دمعتر نیست -

مگر موشے بخواب اندرشتر شد

آنچه مشهور است که علم احوال ضرور نیست، مراد علم تفصیل احوال یا کشف احوال است \_ و اگر فرضاً عدم تغیر باطن از ورود حالات باشد، پس بے خطرگی و دوام گرانی و فناء ہواء و فنا اراده و فنا ء انا ضرور است \_ حضرت ایشان کا می فرمودند قریب است کرراہ تسلیک جمیح مقابات مجدویہ مسدود شود \_ واشاره بقرب انتقال خو وفرمودند و فرمودند معلوم نیست که برروئے زمیس کے راقوت تسلیک تمام مقابات باشد محمداحیان ورروضت القیومی که درمنا قب حضرات مجدویہ رضی الله عنهم نوشته، نیزنقل این مختاب و نیر معنوه و بیرضی الله عنهم نوشته، نیزنقل این مختاب مخدوده \_

کمالات خادہ ہم مند ہوئے ہیں۔ شاذ و نادرلوگ تھائق سبد اوراس کے علاوہ پر فائز ہوئے ہیں۔ ہی وجہ ہم مند ہوئے ہیں۔ شاذ و نادرلوگ تھائق سبد اوراس کے علاوہ پر فائز ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔ ہی وجہ ہم تھام سے حالات اورتا شیرات جداجدا ہیں کہ ہم مقام کے حالات وعلوم جدا جدا ہیں۔ جیسا کہ پہلے بطور نمو تی ہیں۔ میں مناص طور پر والا بت قلب میں ذوق وشوق وحرارت کے ساتھ حالات فاہم ہوتے ہیں۔ اور کمالات نبوت و حقائق سبد میں باصفا جمعیت اور بے رنگ لطافت بیدا ہو جاتی ہیں۔ ہوتی ہیں۔ (جیسا کہ اس کے اہل کے کہ اس جگر تجلیات ذاتیہ بے پر دہ اساء وصفات فاہم ہوتی ہیں۔ (جیسا کہ اس کے اہل کے اہل مقامات و معارف سلوک نقشیند ریمی کھیسل کمتو بات حضرت مجدد کے شخی نہیں بات کرنا ایک رسم سے الف خائی میں درج ہے۔ الفعل ان کمالات مخلاشات کی لیافت ہیں بات کرنا ایک رسم سے زیادہ نہیں ہے۔ استعماد کہاں ہاور کس کوان بلندمقامات کی لیافت ہے۔

ترجمہ '' بیشلط ہے کہ جس نے بھی سرمنڈ الیا وہ قلندر بن گیا اور بیہ بھی غلط ہے کہ جوآئینے رکھے وہ سکندری جانتا ہے ''

اس خاندان کی بشارت معمولہ کا ان کے آثار وعلامات کی تحقیق کے بغیر سالک کے خارج اور باطن میں قابل شنوائی واعتبار نہیں ہے۔

ترجمه: در مگرایک چوم خواب میں اونٹ بن گیا۔''

سیج وقصوف میں مشہور ہے کہ طالب کوان کیفیات کاعلم ، دنا ضروری نہیں ، اگر علم بھی ، ہوتو

اس علم سے مرا تفصیل احوال یا کشف احوال ہے اور اگر بالفرض طالب کے باطن میں مختلف حالات کے وردد سے کوئی تبدیلی واقع نہ ہواور کوئی تغیر محسوں نہ کر سے بھر بھی طالب کے لیے

الازم ہے کہ بے خطر گی اور دوام حکم ائی وفائے ہوا ، فنائے ارادہ ، فنائے انا ضروری ہے ۔ حضرت مرز اصاحب نخر ماتے تھے اور اسپنے انقال کے قریب اشارہ فربایا تھا کہ جمتے مقابات بحد دیے کوئمل سلوک عقریب مسدود ہوجائے گا۔ فربایا کہ تمام روئے زمین پرکوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جس کوان تمام مقابات کے سلوک طے کرانے کی قوت نصیب ہو ۔ محمد احسان روضتہ القیومیہ میں محمد القیامیہ متا اس مقابات کے سلوک طے کرانے کی قوت نصیب ہو ۔ محمد احسان روضتہ القیومیہ میں۔

٨٢ ايضاح الطريقة

پس جذبات و کیفیات و لایات و وسعتها و به رنگی بائے کمالات نبوت و دیگر مقامات گواه صدق حصول مقامات کافی است،از و بهم وخیال چیدیمشود؟ به بشارات به حقیقت مغرور ساختن و مردم را در غیبت انداختن چه فائده نیست ـ گر ظاهر را با تباع سنت آراستن و باطن را بدوام حضور و توجه بجناب الهی سجانهٔ منور داشتن \_

> درویش درویش هیست؟ کیسان دیستن و کیسونگر یستن: تاز قید خود پرستیها دے آسودے جمچومظبر کاش را ہے با خدا بودے ترا

اسرار توحید و جودی و احاطه و سریان ارباب فناء قلب را که بهتمیر اوقات بوخا کف عبودیت و کثرت و کربهتر بیت حضرات مشائخ بمقام جذبه و سکرومت و خلبه محبت و جلی برتی مشرف شده اند، پیش ی آید اما توحید سے که محض مراقبه سریال وجود و بهمهاوست و بوالموجود مختل گردداستیلاء وابهمیش نیست ،از جزاعتبارسا قطاست .

تو حید شهودی: وعلوم تو حید شهودی ایلی فنایفس را که بعد حصول فنایخ قلب در غلبات انوارحق بانتفاءانا و توالع و جود استبلاک یافته اند کمشوف ی شود و در کمالات نبوت و دیگرمقامات مجد دید که دوام قبل ذاتی و تمام صحو و بهشیاری است حقائق ومعارف علوم شرایع است و بس \_

ارباب تو حید وجودی عالم را بحضر تحق جل وعلانسبت اتحاد و عمینیت ثابت کنند \_ دابل تو حید شهودی نسبت طلب مقرر نمایند \_ و کسانید از بن هر دومقام گذشته اند پس دلایات کے جذبات و کیفیات اور کمالات نبوت اور دیگر مقامات کی بے رنگیال اور و معتبیں حصول مقامات کے لیے کافی سچے گواہ ہیں۔ وہم و خیال سے کیا ہوتا ہے؟ بے حقیقت بشارتوں سے مغرور بنانا اور لوگوں کوفییت میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مگر فائدہ فلا ہر کواتیاع سنت سے آ راستہ کرنے اور باطن کو دوام حضور اور توجہ بجناب الہی سجاعۂ سے منور کرنے میں ہے۔

> ر شر درویتی

ورویتی کیا ہے؟ ایک ہی حال پر زندگی گز ارنااورا یک ہر طرف دیکھنا: ترجمہ: '' تواپی آرز دوک ،ارادوں اورخواہشات کے ہاتھوں خود پرتی میں مبتلا ہے۔ کاش تجھے حضرت مرزامظہر جان جانالؒ کی طرح وصول الی اللہ کاراستل جا تا اور ماسوا کی قیدے آزادہ دجا تا۔''

سالک ارباب فنا وقلب کوتو حید وجودی واصاطه وسریان جو کد تقیمراوقات کے لیے وظائف عجودیت کثرت ذکر ہے حضرت مشائخ کرائم گی تربیت سے جذب وسکر وستی وظلبہ محبت و جلی برتی کے مقام سے مشرف ہوئے ہیں، چیش آتے ہیں۔ گر وہ توحید جو کد محض مراقب سریان وجود و ہمہ اوست و ہوالموجود تحیل ہوتی ہے، وہ واہمہ کے ظلبہ سے زیادہ نہیں ہے اور قابل اعتبار نہیں ہے۔

م و حیر شہودی: اور تو حید شہودی کے علوم اہل فنائے نفس کو کہ جو انہوں نے فنائے تقاب کے حصول کے بعد انوار حق کے غلبات میں انا اوقو الحق وجود واستبلاک کے انقاء میں پائے ہیں کمالات نبوت و دیگر مقامات مجد دیہ میں طالب بخلی ذاتی کا مورد ہے۔ سکرختم ہو چکا ہے اس صحود ارد ہے۔ اب ہوشیاری ہے۔ شرکی علوم کے حقائق و صعارف ہیں اور اس۔ چر ساکنین تو حید وجودی کے مقام پر ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ متمام و نیا کی نسبت اشحاد و عین ۔ المی تو حید شہودی خدا و نعالیٰ کے ساتھ متمام و نیا کی نسبت استادہ کا ساتھ طلیت

٨٢ اييناح الطريقة

به کمالات نبوت به تبعیت و دراشت رسیده اند ـ از غایت تنزیه مقصود را از اثبات هر نسبت تبری فرمایند الانسبت تخلوقیت و مصنوعیت ما لملتسواب و رب الار باب این معرفت ذوتی و وجدانی است نه تقلیدی ـ اما ظهور این اقسام علوم هرسا کی را میسر نسیت ـ

## ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم

چەنىبت خاك را و رب الارباب مى تواند كەسا لك بولايات دىمالات نبوت فائز شود دازىي علوم او را يچ نەكشايد ـ

> نه سلطان خریدار هر بنده ایست نه در زیر هر ژنده زنده ایست

## حاصل سيروسلوك

اما حاصل سیر وسلوک وحصول فنا و دوام حضور و تبذیب اخلاق و اخلاص تمام و رفع کلفت در ادائے احکام شریعه بادیگر حالات بے انکشاف امرار تو حید دست می و ہد۔ حضرت مجد و سیر وسلوک نسبت نقشبندیه اختیار فرموده اندکه بنور تشرع بسیار آراسته است ۔

دنست احراریه که حضرت خواجه احراراً از آباء کرام خود دارند قدس سره و منشاء اسرار تو حید دجودی است گزاشته که در آن مزلت اقدام پیش می آید به و آنکه درین وقت اکثر ارباب سلوک از ذوق و وجدان بهم بهره تمام نه دارندی تواند که از دوری زمان نبوی ﷺ ک نبست کا ہونا مقرر کرتے ہیں۔ جولوگ ان دونوں ہے گزر بچے ہیں (توحیہ شہودی و توحید وجودی) اور انبیاء کرام علیم الصلوٰ قو السلام کی تبعیت ووراثت ہے کالات نبوت حاصل کر بچے ہیں، وہ تقصود کی غایت تزییہ کے پیش نظراس ہے ہرنبیت کے اثبات ہے بے زاری فرماتے ہیں مگر صرف نبست تکاوقیت و مصنوعیت یہ معرفت ذوتی اور وجدائی ہے تقلیدی ٹہیں کین علوم کی ان اقسام کا ظہور ہرسا لک کو میسر نہیں ہے۔ حساللت واب ورب الارباب ذالک فضل اللّه یؤتیه من یشاء واللّه ذوالفضل العظیم۔

ر جہ : '' خاک کا پتلا شان ر بو بیت تک کیے پنچے۔ یہ خداتعالیٰ کا ترجمہ: '' خاک کا پتلا شان ر بو بیت تک کیے پنچے۔ یہ خداتعالیٰ کا فضل ہے جے چاہئیت کرے۔وہ اللہ بڑ فضل والے ہیں۔'' ترجمہ: '' خاک کے پتلے کورب الارباب سے کیانسبت۔'' عین ممکن ہے کہ سالک ولایت ٹلا شرو کمالات نبوت پر فائز ہوئیکن ان علوم میں سے کہائی ماں پر ظاہر نہ ہو۔

' ترجمہ:'' سلطان ہر مخص کا خریدار نہیں ہے اور نہ ہی ہر کلیم پوٹ سالک صادق ہے۔''

## حاصل سيروسلوك

گر حاصل سیر وسلوک حصول فناو دوام حضور و تہذیب اخلاق واخلاص تمام اورا دکام شرعیہ کی اوا کیگی میں تکلیف کا رفع ہونا اسرار تو حید کے انکشاف کے بغیر دوسرے حالات کے ساتھ میسر آتا ہے۔ حضرت محید والف ٹائ نے نسبت نششند ریا اختیار فرمائی تھی کہ ہیہ نسبت نور شریعت ہے بہت آرامتہ ہے۔

نسبت احرار مید: خواجہ احرار گے نسبت احرار بیائی آ پاؤاجدادے حاصل کی تھی۔اس کا منشا اسرار توحید وجودی ہے کیس آپ نے اے ترک کر دیا۔ اس توحید میں اکثر سالکیس کے قدم پھسل جاتے ہیں۔اور ٹی زماندا کثر سالکیس سیجے ذوق تصوف اور سیجے وجدان سے بہرہ ور ہی اليضاح الطريقة

وقرب قیامت وفقور استعداد باشد لپس آنچه بزرگان دین از معارف بیان فرموده اند جمهاش حق است به بر کسرا آن چهیش آمده وانموده است به نفاوت درمعارف از جهت اختلاف درمقامات الہی راہ یافتہ معاذ الله که کذب رامد خلے باشد تا کسے تکذیب صدیقان نماید۔

ا ما تغلیط و جود بیالل توحیر شهودی دا چنا نکه گویند زعمت طائفة ان التوحید شهودی لا و جودی فعما و صلوالی حقیقة المقام از عدم ظهور معارف مقاے است کدد آنجا علوم توحیر شهودی متکشف می شود

داین مشرب صانی از ظاهرنصوص روژن دبکشف کمل تابعان کداز سکروشطی برآیده از صو و موشیاری که مشرب انبیاء است ملیم الصلوق والسلام حظ وافر داردند مبرهن است به بچ شنیدی که کسے از صحابه کرام که افضل از اولیاءعظام اند به بهمداوست گویا شده باشد-

عبارات را برمشرب خودفرود آورون از غلبه حال است، بهم چین تطبیق معارف مخلفه با بهم از توت تاویل عبارات است تا اختلاف از میان برخیز د ـ

والااتحاد منتضیات متبائند مقامات مختلفه چگونه صورت پزیرد واگرعبارات بتاویل متحد نمایند حالات واذ واق مقامات متفاوحه کے کیے ہے شود ۔ نن

اگر گوئی ہوائے زمستان و تابستان در نفس ہوائیت کیے است، برودت و حرارت ہوا متحد نیواند شد نہیں۔اس کی وجوہات یہ ہیں: (۱) دوری زمانہ نی ﷺ (۲) قرب قیامت (۳) استعداد کی کی۔ (جانتاجیا ہے) کہ جو کچھ بھی معارف برزگان دین نے بیان فرمائے ہیں، سب حق ہیں۔ جس کو جو کچھ بیش آیااس نے ظاہر فرمادیا۔ بیان معارف میں اختلاف کی دجہ یہ ہیں کہ کی نے خدانخواستہ جھوٹ کہا، بلداس کی دجہ ساکلین کے داستہ اور مقامات کا اختلاف ہے۔ کذب کا معاد اللہ یہاں گز زئیس کے کے لیے بیروائیس کہ ان صدیقین کی تکذیب کا مرتکب ہو۔

محر تو حید شہوری نصوص روثن سے خابت ہے۔ سالکین کاملین جو سکر ہے ''وصو'' و ہوشیاری کے مقام سے سرفراز ہوئے اور مشرب انبیاء علیم الصلوۃ والسّلام سے مشرف ہوئے ،ان کے کشف سے ثابت ہے کہ پرسب حضرات تو حید شہودی سے بہرہ ور ہوئے اور اس مقام سے حظ وافر حاصل کیا۔ کیا کسی نے سنا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ منتم نے جو تمام اولیاء سے افضل ہیں ،کہمی ہمداوست کہا ہمواور تو حید وجودی کا ذکر کیا ہو۔

ا کابری مختلف عبارات کا مفہوم اپنے مشرب (طریقہ ووجدان ذہن تجربہ) کے مطابق بیان کرنا، فلبرحال کے باعث ہے، ای طرح قیاس کر لیجیے۔ ای طرح مختلف مطابق بیان کرنا، فلبرحال کے باعث کی تاویل کی قوت سے کی گئی ہے تا کہ درمیان سے اختلاف ہٹ جائے۔

وگر نہ مقتصیات تمبائنداور مقابات ختلفہ کا اتحاد کیسے ممکن ہے؟ اگر عبارات ختلفہ کی تطبیق تادیل ہے کر بھی لیس بھر بھی مقابات مختلفہ کے حالات واڈ واتی ایک کیسے ہو سکتے ہیں۔ اگر تو کیم کہ موسم سرما اور موسم گر ما کی ہوائفس ہوائیت میں ایک ہے، لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان درنو ں ہواؤں کی حرارت و ہرودے متحد نہیں کی جاسکتی۔ ٨٨ اييناح الطريقة

بایں ہمیعلوم ومعارف ہرمقام جدااست وانوار و فیوض ہر مرتبہ جدا۔ پس ایں ہمد تطیق از قوت ملکہ مقال بود، نداز غلبہ واردات حال، والعلم عنداللہ تحریر وتقریر تخن بزرگان درخودلیافت آیں بے سروسامان نیست۔

حزف درویشال برزدد او مرد دون تا بخواند بر سیلمے زال فسون اماازتعطشے کہ باحوال بزرگان دارد، شخنے چنداز کلام عزیز ان النقاط نمود \_ لمعیل اللّٰه یہ ذفتہ صلاحاً \_

> گرندارم از شکر جز نام بهر زان لبے خوشترکہ اندر کام زہر

اگرطالیے بیاید تکراراستخاره موافق حدیث شریف یاشهادت قبول قلب در باره اوخروراست ـ دورین افاده جزاشتر اک در فیوض یک دیگر منظورنه باشد تا فاکده بران متر تب شود ـ بعد تلقین تو به استغفار ذکراسم ذات می فرمایند و توجه نمایند دل خودرا مقابل دل ادم موده بهت القاء ذکرکنند تا لاش ذاکرشود و حرکت دروییدا آید ـ

کے کہ دلش متاثر نشو د بوقو ف قلبی پر داز د \_

وہم چنین ہرلطیفہ خود را برابرلطیفہ او داشتہ توجہ القائے ذکر بایدنمود۔ ہرلطیفہ راجد اجدا چندروز توجہ نمایند تالطا نف سیعہ بفضل الہی گویا بذکر خداگر دد۔

پس بذ کرنفی وا ثبات ومراقبه احدیت صرفه ارشادنمایند و بمواره بر دل اوتوجه

اس کے باوجود ہرمقام کے علوم ومعارف جداجدا ہیں۔ ہرمرتیہ کے انوارو فیوش جدا جدا ہیں۔ پس میدماری تطبیق اس کی قال و فکاری کی قوت سے ہے، ند کہ حال کے واروات کے غلبہ ہے، والعلم عنداللہ ان اکابر بزرگان کی تحریر وتقریر پر بات کرنا جھ جیسے بے سروسامان کی لیاقت سے باہر ہے۔

ترجمہ: ''کمینہ آدی ورویشوں کے حرف چوری کرتاہے تاکہ کسی سلاقتی والے براس کافسوں پڑے۔''

کین چونکه جھ سکین کواحوال بزرگان کی پیاس ہے، لبنداان اکابر کی چند ہا تیں لکھ رہا ہوں۔لعل اللّٰہ برز قنبی صلاحاً۔

ترجمہ:''اگریس مٹھاس کے نام سے بہرہ درنبیں تواس ہے بہتر ہے کہیں مند میں زبر بحروں''

صفت سلوک: اگر کوئی طالب علم بیعت ہونے کے لیے آئے تو مرشد کے لیے حدیث پاک کے مطابق استخارہ کا تکرار ضروری ہے۔ یا اگر استخارہ نہ کر سے تو دل ہے شہادت طلب کرے کہ بیم ہمی کانی ہے اور اس میں ایک دوسرے کے فیوش میں اشتر اک کے بغیر فائدہ منظور نہیں ہوتا اور اس طرح اس پر فائدہ متر تب ہوتا ہے۔ اس کے بعد مرشد مرید کو تو بداستغفاری تلقین کرے، اسم ذات کے ذکر کا طریقہ بتائے ، توجہ کرے اور مرید کا

کادل وَاکر ہوجائے اوراس میں حرکت پیدا ہوجائے۔ اگر کسی کادل القائے وَکر ہے متاثر نہ ہوتواس کو وَقوف قلبی میں مشغول کرنا چاہیے۔ اس طرح لطیفہ قلبی کے جاری ہونے کے بعد مرشد مرید کے ہرا لطیفہ پر باری باری توجہ کرے اور القائے وَکرکرے۔ ہرالطیفہ کی طرف جداجدا چند روز توجہ کرے حتیٰ کہ ساتوں لطائف بنفسل الند تعالیٰ و کرکرنے لگ جا کس۔

ول کوایے ول کے مقابل رکھ کر ہمت کرے اور اس کے ول میں القائے ذکر کرے تا کہ اس

اس کے بعد شخ مرید کوفقی و اثبات کا ذکر تلقین کرے اور مراقبه احدیت صرفه اس کو

اييناح الطريقة

القائے انوارنسبت که از بزرگان رسیده است و جذبی بغو ق نموده باشندانشاءالله تعالی ـ در چندروز دل سالک نورانی گرددو دری ضمن دیگر لطا نف نیزمتلون با نوار می شود ـ

رنگ نور قلب زرد ورنگ نورروح سرخ ورنگ نورسرسفید ورنگ نورخفی سیاه و رنگ نوراهٔ کی سبز ورنگ لطیفهٔ نش بےرنگ است دازیں رنگ بادر و شکس ہے شود۔

ودیدن انوار مقصود نیست ، انوار بیرونی چه کی دارد کیسکے سعی برائے تماشه انوار درونی نماید دمنایات وواقعات جز مبشرات ئیستند :

> نه شم نه شب پرسم که حدیث خواب گوئم چو غلام آفآبم جمه ز آفآب گوئم

> > رؤيت بارى تعالى وزيارت آنخضرت

ازاجلہ واقعات رؤیت باری تعالی وزیارت آنخفرت ﷺ است اگر از شائیہ وہم وخیال مبر اباشد وجہ اشتہاہ حقیقت بموھوم آئد لمعان انوار ذکر یا محبت واخلاص یا مناسبت استعداد بجناب آنخضرت ﷺ یا رضائے مرشد یا نسبت باطنی او یا کثرت درود یا خوا عمر ن بعضے اسایا احیائے سنت یا ترک بدعت یا خدمت سما دات یا تو غل بعلم حدیث بصورت آل حضرت ﷺ متصوری شود - پندارد کمہ بشرف زیارت مشرف شدہ است - و آنچنال نیست ، بلکہ بہنے ازال دریائے رحمت سیراب شدہ -

ازی است که بصورت بخلفهٔ آن حضرت بیش را می بیندا گرصورت مبارک بیش که در مدینه منوره موجود است وصاحب شاکل آنرا بیان نموده بیند، البته سعاد تیست بزرگ و بتائے اور ہمیشہ مرید کے دل پر اس کے انوار القاء کرے جونست شخ کو بزرگوں ہے درشہ میں لمی ہے۔ جذبہ نوق سے انشاء اللہ ظاہر ہوگا۔ اور چند روز میں سالک کا ول نورانی ہو جائے گا۔ اس ضمن میں دیگر لطائف بھی انوارے رنگین ہوجاتے ہیں۔

قلب کے نور کارنگ زرد ہے، روح کے نور کارنگ سرخ ہے، سر کے فور کارنگ سفید ہے، لطیفہ نفی کے نور کارنگ سیاہ ہے، لطیفہ انفیٰ کارنگ سبز ہے، لطیفہ نفس بے رنگ ہے اور سیا تمام رنگ ہائے انوار سالک کے باطن میں منعکس ہوتے ہیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ انوار کا دیکھنا مقصود نہیں ہے۔ انسان کے باہر کا کئات میں کیا تھوڑے انوار ہیں کہ انسان باطنی انوار کے تماشہ میں لگ جائے۔خواب اور واقعات بشارتوں کے سوااورکوئی حقیقت نہیں رکھتے۔

ترجمہ:''نیش رات ہول اور نہ رات کا پچاری ہوں کہ خواب کی بات کہوں۔ جب میں آفآب کا غلام ہوں، سب کچھ آفآب ہے کہتا ہوں۔''

### رؤيت بارى تعالى وزيارت آتخضرت

رویت باری تعالی اورزیارت کشف: اعلی دا قعات میں سے رویت باری تعالی اورزیارت آخضرت کے سے اگریت باری تعالی اورزیارت آخضرت کے سے استعباء کی وجدہ ہے کہ ذکر کے انوار کی چمک یا جناب آخضرت کے سے مجت واضلاص یا مناسبت استعداد یا مرشد کی رضایا اس کی نسبت بالمنی یا کثرت ورود یا بعض اساء کا پڑھنا یا سنت کا زندہ کرنا یا بعض کا ترک کرنا یا مادات کی خدمت کرنا یا صدیث کام میں انتہائی مشخولیت آخضرت بعض کی صورت مبارک میں منصقر رہوتی ہے۔ آدمی مجمتا ہے کہ زیارت کے شرف سے مشرف ہوگیا ہے اور الیانہیں ہے، بلکساس دریائے رحمت کی نی سے سے راب ہوا۔

یکی وجہ ہے کہ مختلف صورت میں آنحضرت ﷺ کودیکھتے ہیں۔ اگر وہ صورت مبارک جو کہ مدینہ منورہ میں موجود ہے اور صاحب شاکل نے اس کو بیان کیا ہے، دیکھے تو ہزی

٩٢ اليشاح الطريقة

مو جب ترقی در باطن واز دیادتو فیق می شود والا اوّل بوهم و خیال خوش می شود \_ و بهم برین قیاس است زیارت ارواح طیبه مشارخ کمبار رحمة الله علیم وهم چنین صحت کشف کو نیات بسیار متعد راست \_

معتقد و خیل خودیا خبرے مشہور که در مردم قراریافتہ۔ یا معاملہ عمر و بصورت معاملہ زید یا القاء شیطانی یا ہواء نفسانی در مرآت خیال منعکس ہے شود پیدارد کہ صورت عمرو در عالم مثال دیدہ است و گاہے از شروط وقوع امر معلوم نمی شود، لہذا غلط واقع می شود۔

پس راه رضا و تسلیم پیش گرفته متوجه بجناب احدیت باید شد و با این و آن نباید پر داخت و افوص امسری اللیه ان الله بصیر بالعباد و سخی باید نمود و جان باید باید کند تا شابه مقصود از گوش بآغوش برسدی شهود که جان را پیش از گرفتاری به بدن بود و در نظامات جسمانی آل را گم نموده پیدا باید کرد و کی را که به بمنایت کشف می نوازند به انوار دسیرخود را به برخاییت کشف می نوازند و انوار دسیرخود را به نظاب و نگر ای بدء باید و نیز منابه و کیماید والا جمیت خاطر و توجه بقلب و نگر انی به بد و نیاض رفته رفته ترقی می باید و رویند مدت لطیفه قلب منور شده از قالب می بر آید به ارب و جدان را جذب و کشش لطائف مدرک می شود که سلوک عبارت از دفتن است و دفتن محتمدن است جذب را و چول لطیفه قلب از قالب بر آید کے را از قلب به بالا را سازه در یافت می شود و

گاہے حالت عروج کہ دل را بجانب فوق کشان وگاہے حالت نزول کہ گویا قلب را بجہت تحت روال می یابدتا آ نک تدیجا لطیفہ قلب را باصل خود کہ آس را قلب کیرو حقیقت جامعہ انسانی گویندو بالا سے عرش جمید است واصل و تحدی یابد۔خیال نہ کی کہ این جا قلب را فنا حاصل شد ۔ این از مغالطہ شفی است تا این جانصف وائر ہ سعادت ہے اور باطن میں ترتی اور تو نیق میں زیادتی کا موجب ہوتی ہے۔وگر نددل وہم و خیال سے خوش ہوتا ہے اور اس طرح زیارت ارواح طیبہ مشارکخ کمبار رحمۃ اللہ علیم کو قیاس کرے۔ای طرح کشف کو نیات کی صحت بہت قامل عذر ہے۔

اپے معتقد و تخیل کو پاخبر مشہور کہ جولوگوں میں پھیل گئی ہو یا معاملہ عمر دبصورت معاملہ زید یا القائے شیطانی یا ہوائے نفسانی خیال کے آئینے میں منعکس ہوجا تا ہے۔ آ دمی سجھتا ہے کہ عمرو کی صورت کو اس نے عالم مثال میں دیکھا ہے اور بھی بھی اس امر کے وقوع کی شرطیں معلوم تیس ہوتس بلہذا ناط واقع ہوجا تا ہے۔

پس رضاوتیلیم کراست کوچش نظر رکھتے ہوئے جناب احدیت باری تعالی میں متوجہ ہوجانا چاہیا اوراس میں شخو نہیں ہونا چاہیے۔ وافو ص احری الی الله. ان الله بصیر بسالہ عبداد۔ (اللیت) ''میں اپنے تمام کا ماللہ تعالی کو تفویض کرتا ہوں جمتی ، اللہ تعالی عباد کا دیکھنے جانے والل ہے'' اور کوشش کرتی چاہیے اور جانفشائی کرتی چاہیے تا کہ مقصود حاصل ہون جائے۔ وہ شہود جوکہ جان کو بدن ہے گرفاری ہے پہلے حاصل تھااوراس کو جسانی ایم میروں میں مرکز دیا چاہیے۔ جس کی کوشف کی عنایت سے نواز تے ہیں، وہ اپنے میں گم کردیا گیا تھا، خاہر کردینا چاہیے۔ جس کی کوشف کی عنایت سے نواز تے ہیں، وہ اپنے انوار و میر کو بھیرت خاطر توجہ وقلب وگرانی بدمیدہ فیاض دفتہ رفتہ ترتی پاتے ہیں۔ تھوٹری مدت میں اطھے تلب منور ہوکر قالب سے باہر آ جا تا ہے۔ ارب وجدان کو جذب کو تا ہے۔ کیونکہ سلوک جانے سے عبارت ہے اور جانا جذب کا حضمن ہے اور جب لطیفہ تلب تا باہر آ تا ہے، کی کو قلب سے اور جانا جذب کا حضمن ہے اور جب لطیفہ تلب تا باہر آ تا ہے، کی کوقلب سے اور رہانا جذب کا حضمن ہے اور جب لطیفہ تلب تا باہر آ تا ہے، کی کوقلب سے اور رہانا جذب کا حضمن ہے اور جب لطیفہ تلب تا باہر آ تا ہے، کی کوقلب سے اور رہانا جذب کا حضمن ہے اور جب لطیفہ تلب وہ تا ہے۔ کیونکہ سازہ تا ہے، کی کوقلب سے اور رہانا جذب کا حضمن ہے اور منازہ مرکز اور یافتہ ہوتا ہے۔

سالک پر بھی عروج کی حالت طاری ہے کہ قلب اوپر کی طرف تھنچا جلا جارہا ہے، مجھی نزول کی حالت ہے کہ قلب نینچے کی طرف تھنچا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ (بفضل اللہ تعالیٰ الیا ہوتا ہے) کہ سالک اپنے لطیفہ قلب کواپنے قلب کی اصل میں جے قلب کمیراور حقیقت جامعہ انسانی کہتے ہیں اور جوعرش مجید ہے واصل اور متحد یا تا ہے۔ سالک کواس مقام پر ہیہ اييناح الطريقة

امکان وسیر آفاقی تمام می شود و نصف دیگر که عبارت از سیر در عالم امر است و به لامکانیت موصوف هنوز در پیش است \_

بعداتمام دائره امکان وسیر در ولایت صغرای قلب راصورت فنا حاصل ہے شود
کے کہ از فلطی سی سیدن۔ بقلب کبیر راحصول فنا وسیر در اصول لطائف را ولایت
کبری و فنائے نفس داند ظاہراست کہ مستفیدان اوراز کیفیات وجذبات و دیگرا حوال
کہ در ولایت صغری چیش ہے آید ورسیدن بایں ولایت شرط است۔ وصول ولایت
کبری راچیہ حاصل خواہد بود محفن تخمول۔ در کوہ ایام گزاری نمودہ اند فنا کو بولایت کبا
اللہ تعالی مراوایشاں را بحبذ بات فضل عمیم خود بمقابات ارباب شخیق رسائد۔ آیین۔

چول بجذبات عنایت البی وتوجهات مشائخ هر دو توس دائره امکان تمام شود (ودریافت تمامیت سیرموقوف برکشف صری یا وجدان صحح است و علامت آن حصول حالت دوام حفوراست \_ در بیداری وخواب یا بعضاز دیگر کیفیات) سیر در ولایت صغری چیش می آید و جذبات قوید و دیگر حالات واسرار نفتد وقت می شود \_ ونوراین ولایت مشابه بنور ما بهاب است \_

دریں مقام چوں رسوخ وقوت پیدا کند، قابل اجازت مقیدہ می شود ودرولایت کبرئی که نور آن مشاب آفتاب نیم روزاست اجازت مطلقه می فریانید۔

#### حقيقت فناوبقا

بعد حصول فناء بقابر ہر خاطرے کہ متوجہ می شود۔اللّٰد تعالیٰ آل را سرانجام می

خیال نہیں کرنا جا ہے کہ اب اس کو فنائے قلب نصیب ہوگئ ہے، یہ ایک تحقٰی مغالطہ ہے۔اس مقام تک تو نصف دائرہ امکان اور سرآ فاقی ختم ہوتی ہے۔اور نصف دیگر جو عالم امرک سیر پر ششل ہے اور بلا مکانیت موصوف ہے، وہ ابھی باقی ہے۔

دائرہ امکان کی سیر کے ختم ہونے کے بعد ولایت صغریٰ میں قلب کوصورت فنا نصیب ہو جاتی ہے۔ جو شخص کشی خلطی سے قلب کبیر تک بینچنے کو حصول فنا واصول لطائف میں سیر کو ولایت کرئی وفنائے نفس جانتا ہے، فناہر ہے کہ اس کے مستفید دل کو ان کیفیات و جذبات و ویگر احوال سے جو کہ ولایت صغریٰ میں چیش آتے ہیں اور اس ولایت کو پہنچنا ولایت کہری کے حصول کی شرط ہے، کیا حاصل ہوگا۔ محض پہنے کی گمنای میں ایام گزاری کرتے ہیں۔ فناکس کی اور ولایت کہاں۔ اللہ تعالی ان کی مراد کواسے فضل عمم کے جذبات سے ارباب تحقیق کے مقامات تک پہنچائے۔ تھیں۔

جب الله تعالی کی عنایت شال حال ہوتی ہے اور شخ کال کی توجیمسر ہوتی ہے تو دائر ہ
امکان کی ہرودو س کی سیر تمام ہو جاتی ہے اور سالک کو اس سیر کی تمامیت کا پہ کشف صرح کیا
وجدان صرح ہے ہوتا ہے۔ اس مقام کے حصول کی فلاہری علامت سیہ ہے کہ سالک کو خدا تعالی
کے دربار کی وائی حاضری نصیب ہوجاتی ہے۔ بیداری وخواب میں ودام حضور معالیہ نصیب ہو
جاتا ہے۔ ولا بت صغری کی ووسری کیفیات حالات اور جذبات تو بیٹھی اس کی علامات ہیں اور
دوسرے حالات واسرار ہی مششف ہوتے ہیں اور اس ولا بیت کا نور چاند کے درسے مشابہ ہے۔

اس مقام پر جب رسوخ اورقوت پیدا کرتا ہے تو سالک قابل اجازت مقیدہ ہوجاتا ہے۔ ولایت کمرکی جس کا نور دو پہر کے سورج کی مانند ہے، کے حاصل ہونے پر اجازت مطلقہ فرمادیتے ہیں۔

#### حقيقت فناوبقا

حقيقت فناوبقا كي تاريخ حصول حقيقت فناوبقا كربعدسا لك جس فاطر برمتوجه وتا

اييناح الطريقة

فرماید کیل برائے القائے تو به بر کے که برشر بعت استوار نیست متوجه حال او بوده ہمت نمایند که ملک صلاحیت که نفس شمارا بغضل البی رائخ شده درنفس او حاصل شوده بهم چنیں چند وقت متوجه باشندیا خود راہمال کس گنا ہ گاردر خیال خود تصور نموده چندروز تو بهو استغفار نمایند انشاء اللہ تعالی برشر بعت نابت گردد و بجہت حال مشکلات آنچ تقصود است در لحاظ داشتہ ہمت نمایند تا مطلوب حاصل گردد۔ مریض راصیح و تندرست کمحوظ نمودہ ہمت نمایندیا قصد از الدمرض فر مایند تا بفضل البی شفایا بد۔

دریافت خواطر، باطن غیر کے را کہ صید دل بے خطرہ باصفا حاصل است، چنداں متعد رئیست۔ بعد مقابل واشتن دل بدل غیر متوجہ بوجدان خودشوند۔ ہرخطرہ کہ در دل قرار گیر دخطرہ از باطن اوست۔ وخواطر کہ در باطن ہے آید۔ براقسام است از چیائے دل بطول الل وتسویف عمل و جرأت برگناہ وغرور مغفرت الہی خطرہ شیطانی است۔ و از راستائے دل و بطاعت و ذکر وامر خیر خطرہ مکمی است و از بالائے دل بخو دی وخود آرائی وعارونگ خطرہ نفسانی است۔

واز فوق ہمہ بترک مقامات و حالات نیز خطرہ رحمانی است برائے دریافت امورمغیبہ باعالم مثال و ملاء اعلیٰ تطلع نمایند۔ درغیبت یا درخواب چیزے واضح خواہد شد۔ اماتھم بعد تکرار تو جہات نمایند برائے ادراک باطن اہل اللہ دل خو درا۔ از حالئے کہ دارد خالی تصورنمودہ مقابل دل آل بزرگ دارند ہر حالتے کہ در باطن پیدا شود انعکاس احوال شریفہ اوست اکثر ازار باب۔

#### ادراك بإطن ابل الله

اكثراز ارباب خاندان چشته حرارت وشوق واز بزرگان قادر بيصفا ولمعان و

ہے، اللہ تعالی اس کوسرانجام فرماہ یتا ہے۔ پس کی ایسے خص پر جو کہ شریعت پر پنیت نہیں ہے،
القائے تو بہ کے لیے اس کے حال پر متوجہ ہو کر ہمت کر بہتا کہ صلاحیت کا ملکہ جو کہ فضل الٰہی سے
تہبار نفس پر رائخ ہو چکا ہے، اس کے نفس کو حاصل ہو جائے۔ اس طرح چند بار متوجہ ہوں یا
اپنے آپ کو وہ ہی گناہ گار آدی اپنے خیال میں تصور کر کے چندروز تو بدواستعفار کریں، انشاء اللہ
تعالیٰ شریعت پر قائم ہو جائے گا اور حشکلات کے حل کی طرف جو کہ مقصود ہے اس کا کھا ظار کھتے
ہوئے ہمت کریں تا کہ مطلوب حاصل ہو جائے۔ مریض کو حتیج اور تندرست فوظ ارتحت ہوئے
ہمت کریں یااں کے مرض کے از الدکا قصد فرمائیں تا کہ فضل الٰہی ہے شفایا ہے۔
ہمت کریں یااں کے مرض کے از الدکا قصد فرمائیں تا کہ فضل الٰہی ہے شفایا ہے۔

کی غیر کے باطنی خیال کو دریافت کرنے کے لیے جس کو ول کا شکار بے خطرہ باصفا حاصل ہے، اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے۔ غیر کے دل کے مقابل اپنے دل کو متوجہ کرے۔ برخطرہ جو دل میں قرار پائے وہ غیر کے باطن کا ہے اور جوخطرات باطن میں آتے میں کی قسموں پر ہیں۔ دل کے با کمیں طرف ہے آنے والا خطرہ طول امل و تسویف عمل اور گناہ پر جراکت اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کا غرور، میخطرہ شیطانی ہے اور دل کے داکمیں طرف سے آنے والا خطرہ طاعت وذکر وامر خیر کی صورت میں خطرہ مکی ہے اور اپنے دل کے او پر سے آنے والا خطرہ خود کی اور خود آرائی وعارونگ کی وجہ سے خطرہ نظمانی ہے۔

اوراد پر سے آنے والا خطرہ ہر چیز کوترک کرنے اور مقامات دھالات کے ترک کرنے کی وجہ سے خطرہ درحانی ہے۔ عالم مثال میں امور غیبی کے دریافت کے لیے ملائکہ مطلع کرتے ہیں۔ غیب میں یا خواب میں کوئی چیز واضح ہو جائے گی معرضم بار بارتو جہات کے بعد صادر کریں۔ اہل اللہ کے باطن کے ادراک کے لیے اپنے آپ کو موجودہ صالت سے خالی تصور کر کے اس ہزرگ کے دل کے مقابل رکھیں جو حالت باطن میں ہیدا ہو۔ اس ہر دگ کے احوال شریف کا تکس ہے۔

# ادراك باطن ابل الله

خاندان چشتیہ کے اکثر ارباب ہے حرارت وشوق اور بزرگان قادریہ ہے صفا و

٩٨ اليضاح الطريقة

از ا کابرنقشبندیه به خودی واطمینان مدرک می شود ـ واحوال بزرگان سهروردیه مشابهت بحالات نقشبنديه دارد، قدس الله اسرار بم اجمعين فيض نسبت إهل الله مثل نو رخورشيد ازروزنے می تابد یا مانند أبرے كەمچىط گردد یا مانند خيكے ہے وز دیا مانند باراں یامانند آب روال يا ما نند جاِ در باريك كرتمام بدن راشامل گردد يا ما نند شبنم لطيف مدرك مي شود واہل ادراک رااحوال ارباب قلب برقلب باذوق وشوق وحرارت محبت ونسبت ابل ولايت كبرى برلطيفه نش نيز باطمينان واستبلاك واضمحلال ظاهرشود، بلكه تمام بدن را در گیرد ـ ونسبت ار باب کمالات نبوت و دیگر مقامات مجد دبیه بلطافت و بے رنگی و وسعت تمام لطائف رامحيط ع شود، بلكداز ادراك آن نزديك است كهنز ديكان دورى نمايند تابدورال چهرسدلېذا از غايت لطافت و بهرنگي ازنسبت ايس خاندان شریف مردم اعراض نموده طلب نسینته که ذوق وشوق دارد به وناشی از مقام قلب و تجلی افعالی است مےنمایند وندانند که این لطافت هااز کجااست و حال آل که در، وسطِ راه درین طریقه شریفه اذ واق واشواق عجیبه وجذبات غریبه در پیش می آید واحوال اہل ایں طریقه استمراری است وکمل این طریقه را درمقام تجلی ذاتی دائمی بے پر دہ اساء وصفات و درجات آن قدم گاه است راسخ به پس بے رنگی و غایت لطافت ووصف نسبت باطنی ایثاں آید که دست ادراک ازاں کوتاہ گشت، نارسید گان گویند که درصحبت ایثاں جمعیت مائی وصفائی حاصل است۔

و کے راکد دریں طریقة سیر بمرتبہ ظلال اساء وصفات یا جگی صفاتی است، البتہ تاثیر توجہ اور کی است نے، البتہ تاثیر توجہ اور کی است نے، بلکہ رسیدگان بدوام بیلی دائی درافاضہ فیوض و برکات ثانے عظیم دارند۔ ومستفیدان ایشاں دراندک مدت حرارت دشوق وضور پیدا کنند۔ هو المسذی جعل لکھ من

لمعان اورا کابرنقشبندیہ ہے بےخودی واطمینان ادراک میں آتا ہے اور بزرگان سہرور دیپ کے احوال نقشبندید حضرات کے مشاب ہیں، قدس اللہ تعالی اسرار ہم اجمعین \_ اہل اللہ کی نسبت كافيف سورج كي نوركى طرح سوراخ ميل جيكما معلوم ہوتا ہے \_ يا يول مجھتے كدابل الله کی نسبت کافیض یوں ہے کہ بادل چھایا ہوا ہو یا خصندی ہوا چل رہی ہویا بارش ہورہی ہو يا ياني چل ر ہا ہو يا باريك حيا در ہوجس ميں بدن لپڻا ہو يا ما نندجهم لطيف، ادراك ميں آتي ہے۔اہلِ ادراک کو اربابِ قلب کے احوال قلب پر ذوق وشوق وحرارت و محبت و نسبت، اہلِ ولایت کبری کولطیفنفس پر نیز اطمینان واستہلاک واضمحلال ظاہر ہوتا ہے، بلکہ تمام بدن ہر چھا جا تا ہے اور کمالا ت بنبوت ودیگر مقامات مجدد بیکی نسبت لطافت و بے رنگی ودسعت کے ساتھ تمام لطافت کومحیط ہو جاتی ہے، بلکہ ادراک ہے وہ نز دیک ہے کہ جو نز دیکاں دورنظر آتے ہیں۔دورر ہے کا تو معاملہ ہی کچھادر ہے،لہٰذااس خاندان شریف کی نسبت کی انتہائی لطافت اور بے رنگی کی وجہ ہے لوگ کنارہ کش رہتے ہیں۔اس نسبت کو طلب كرتے ہيں كہ جوذوق وشوق ركھتى ہےاور قلب اور تجلى افعالى كے مقام سے ناشى ہے اوروہ نہیں جانتے کہ بیلطافتیں کہاں ہے ہیں،حالائکہاس طریقہ یاک کےراہے کی وسط میں اذواق واشواق عجیبہ وجذبات غریبہ پیش آتے ہیں۔اوران اہل طریقہ کے احوال دائمی ہیں اوراس طریقہ کے کامل ترین حضرات کو مقام تخل ذاتی و دائمی بے پر دہ اساء وصفات اور ان کے درجات میں رائخ قدم گاہ ہے۔ پس بے رنگی وانتہائی لطافت ان کی نسبت باطنی کا وصف ہو گیا کہ ادراک کا ہاتھ اس تک نہیں پنچ سکتا۔ جولوگ واصل نہیں ہیں کہتے ہیں کہ ان کی صحبت میں جمعیت اور صفائی حاصل ہوتی ہے۔

اورجس کسی کواس طریقہ میں سیر مرتبہ ظلال اساء وصفات یا بنگی صفاتی میں حاصل ہے،البتداس کی توجہ کا تغیر یا کیفیت وقوت اوراک میں آتی ہے۔ بیجھتے ہیں کہ ان کا باطن قوی ہے، بیس، بلددائی جنگی واقل ہے واصل فیوش و ہر کات کے افاضہ میں عظیم شان رکھتے ہیں اوران کے مستفید لوگوں میں تھوڑی مدت میں حرارت وشوق وحضور پیدا ہوجا تا ہے۔ در نیابد حال پخته یکی خام پس سخن کوتاه باید والسلام

درطرق دیگر کداز کشرته ذکر ج<sub>گ</sub>روهس نفس داشغال ساع حرارت قبلی وشوق و ذوق اکشر خلا برشود و کیفیات که درمقام جذبه نقشند به دحصول فنا حاصل گرد دور هردوشم حالات فرق حااست \_این جاوسعت نسبت باطن و دوام حضور و کشرت انوار و بر کات نقد وقت است \_ د تو حیدحالی بے استیلائے و بهم ظا هرشود \_

وآل جامحض حرارت وتپش قلبی است که از بعض عوارض لاحق گردیده است اگر حالت تو حیداست از غلبه واېمه ومراقبه تو حیداست امااگر این نسبت شریفه نقشبند میه فنا و بقابرسد ـ اکسیراعظم است ـ دراحیاء دل هائے طالبان راه خدا ـ

تا یار کرا خواہد ومیلش به که باشد بدائکذاز کشرت مراقبہ که آن عبارت از نگہبانی دل ازخواطر وانتظار فیض اللی است، درنسبت باطن عمقے وقوتے پیداشود واز کشرت ذکر تبلیل که آن عبارت از نفی مهتی خود وہتی جمیح موجودات واثبات مستی حق تعالی است بارعایت شروط مقرره فنا ونیس توی گرددواز کشرت تلاوت قرآن مجیدنورانیت وصفاواز کشرت استعفارونماز هوالىذى جعل لىكم من الشجو الاخضو ناواً ــرّ جمـ: ' جم نے بنادى تم كوبز ورفت ہے آگ۔''

ترجمہ: '' کچے آدی سے پٹنگی کا کام سرنہیں آتا۔ یعنی ناتمام سالک سے کمل فیفن نہیں ٹاسکتا۔ بس بات مختصر یمی ہے کہ پیر پختہ جا ہے جس سے پخیل ہو سکے۔ والسلام۔''

خاندان عالیہ نقشبند بید کے علاوہ و بگر سلامل میں کثر ت ذکر جربہ جس نفس اور ساع وغیرہ سے اکثر کیفیت و حالات خاہر ہوتے ہیں جو خاندان نقشبند بیش مقام جذبہ وفزائے قلب کے مقام پر حاصل ہوتے ہیں، کین دونوں میں فرق ہے۔ (خاندان نقشبند بیش جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں وہ بیہ ہیں:) او وسعت باطن ۲۰ دوام حضور ۳۰ کثرت انوار، ۲ بیوحالی، جس میں وہم وگمان کا شامیہ تک نہو۔

دوسر سے طریقوں میں کہ کشرت ذکر وجس نفس واشغال ، مهاع ، حرارت قلبی و ذوق و شوق اکثر ظاہر ہوتا ہے اور وہ کیفیات جو مقام جذبہ نقشیند مید حصول فنا میں حاصل ہوتی ہیں، ان ہر دوسم کے حالات میں بہت فرق ہے ۔ اس جگہ و سحت نبست باطن اور دوام حضور و کشرت انوار و برکات نصیب ہوتے ہیں اور تو حید حالی بغیر وہم کے چھا جانے کے ظاہر ہوتی ہے اور اس جگہ تھن حرارت و چش قلبی ہے جو کہ بعض محوارض سے لاقت ہوئی ہے۔ اگر حالت تو حید ہے تو غلبد واہد و مراقبہ تو حید ہے ہیکن اگریہ نبست شریف فنا و بقا کو تی تا جات تو راہ خدا کے طالبان کے دلول کو زندہ کرنے میں اکسراعظم ہے۔

ترجمہ: 'محبوب کس کو جاہتا ہے کہ اس کی جاہت محبت کس ہے ہوجائے؟'' جان لیس کہ کشر ہے مراقبہ سے خطرات سے دل کی تلہبانی اور فیض الٰہی کا انتظار مقصود ہے کہ جس سے نسبت باطن میں گہرائی اور قوت پیدا ہوتی ہے اور کشر ت ذکر تہلیل اسانی سے کہ جواپنی ہتی اور جمیع موجودات کی ہتی کی فی اور تق تعالٰی کی ہتی کے اثبات سے عبارت ہے۔ مقررہ شرطوں کی رعایت سے فنا ونیستی قو می ہوجاتی ہے اور کشر سے تلاوت قرآن مجید ۱۰۲ ایمناح الطریقه

تضرع دنیاز داز کشرت در ددمنامات دا قعات عجیبه ظا برشود ـ داگر به نبست فنائیه خود متوجه شوی حالت دیگر و یه نمایید متوجه شوی حالت دیگر و یه نمایید ـ در وقت بسط حالت اگر چه یک سمر مومتغیر شود سکر پیش میرداندک مدان در ووت قبض در ووقت بسط حالت اگر چه یک سمر موها نه نماز داستغفار نی \_ واگر قبض نه رود بازغشل یا بعد خسل آن جمید بترتیل و تذکر وضو و تصور والتا بجایهٔ وتعالی نمائی تلاوت قرآن مجید بترتیل و تذکر موت و زیار قبا گورستان کهنه و حضور در مواقع خیر و صدقه از احب مال و توجه بمرشد دافع قبض است \_

ازلقمہ حرام تبض و بے حلاوتی تا سرروز وازلقمۂ شبتا تحلیل آن واز صغائر ڈنو بتا وضو واوا کے نماز ہے ماند واز بجلی ہوالقابض رفع قبض ہر اراد ہ اللی است، کوشش ہے کن وکشائش راچتم ہے وار۔

> عاش كه شد كه مار بحالش نظر ندكره ات خواجه ورد نيست وگرنه طبيب مست

# معمولات ونصائح ضروربيه

عفر مایند هر کرا منبط او قات بدوام ذکر و و ظائف عبودیت و قناعت بدلا بد معاش نیست و از خداسجامهٔ غیر خدامه در را و خدا ناقص است و حضرت خواجه بزرگ امام طریقه خواجه نیشتند تو در این فیل از مار گفته خواجه بزرگ امام طریقه خواجه نیشت ناگری است و وقت صبح محده با دعیه ما توره بقد رسیس بار عبد با دعیه ما توره بقد رمیسور باید پر داخت و هار در و دشریف، ده با راستنفار د ده با را عبو فه بارسورة اظامل و معوذ تین سرسه بار سالهٔ من المشیطن الوجیعه قریبة الکری یک بارسورة اظامل و معوذ تین سرسه بار

سے فرانیت وصفا اور کشرت استففار ونماز سے تضرع و نیاز اور کشرت درود سے منامات و دان اور کشرت درود سے منامات و دان اور آگر اپنی نسبت فئا کید کی طرف متوجہ ہوتو دوسری حالت اور آگر اپنی نسبت بقائیہ کی طرف توجہ کر سے تو دوسرا ذوق رونما ہوتا ہے۔ حالت بسط کے دوت میں آگر چیا کیک بال کے سرے کے برا بر متنفیز ہوتو شکر اوا کر اور تقور امت جان اور قبض کے وقت میں سرو پانی ہے ، آگر نہیں تو گرم پانی سے بعد شمل دوگا نشماز ادا کر اور استغفار کر اور آقبض نہ جائے تو پھر شمل یا فی صورت میں کر۔ اور آگر قبض نہ جائے تو پھر شمل یا وضو پر وضو ور قبر زخ والی تیارت اور خیر کے مواقع پر حاضری اور سب سے بیارے مال سے صدقہ اور مرشد گرا ہی کی طرف توجہ قبض کو دفع کرنے والی ہے۔

کو دفع کرنے والی ہے۔

لقمة حرام تے بیض اور بے طاوتی تین دن تک اور لقمہ شبہ سے اس لقمہ کے خلیل تک اور صغیرہ گنا ہوں سے وضواورادائے نماز تک رہتی ہے اور بخلی ہوالقا بیش سے بیش کار فع ہونا ارادہ الجی پرموقو ف ہے ۔ کوشش کرتارہ اور کشاکش کی امیدر کھ۔

ترجمہ:'' وہ کون عاشق ہے کہ جس کی حالت محبوب نہ جانے اوراس کی طرف نظر نہ کرے حصرت! وروہ کی نہیں ہے جلبیب تو موجود ہے۔''

# معمولات ونصائح ضروربيه

فرماتے ہیں کہ جس کسی کو صبط اوقات دوام ذکر دو ظائف اور میسرروزی پر قناعت نہیں ہے اور اللہ سجائہ و تعالیٰ سے اور حضرت ہوں اللہ سجائہ و تعالیٰ سے اور حضرت خواجہ بڑا اللہ یا نقش بند آنے اسپے طریقے کے دظائف داوراد کو احاد یون تقشیند آنے اسپے طریقے کے دظائف داوراد کو احاد ہے جہ کچھٹا ہت ہوا ہے، ای پر مقر رفر ہایا ہے۔ پس اس طریقہ کے اہل کو کمال اتباع سنت ناگز ہر ہے۔ وقت صبح باثورہ دعاکیں بقدر تو فیق پڑھٹی جائیں۔ دس بار درود شریف، دس بار استخفار اور دری بار اعد ذیب اللہ من الشیطن الموجیم اور آیے الکری ایک

سسحان الله وبحمده صدبار بوقت ثام وطفن نيز بخواند يس بعد فاتحدورجوع بارواح طيبه حفزات مشائخ فدس الله اسرارجم بذكر ومراقبه شغول شودودروقت اشراق دوگا نه نمازشکرنهار ودوگا نداستخاره بااین نیت بگزارد،البی ازعلم تواستخاره می کنم که آل چه ازمرادات روز وشب درباره من بهتر باشد،مراپیش آیدوازسوئے قضامرا نگاه دارورضا بقضا کرامت فرما۔ بعد زان بدرس کتاب وامورضروریه بپر داز دو در وقت حاشت جهارركعات كددرحديث صلوة الاوابين جمين نماز فتحى است مانسه كسان للاوابين غسف و ١١ - پس اگرميسر شود قيلوله نمايد كه مويد قيام ليل است و وقت فني زوال ڇهار ركعات بطول قنوت بخواند \_ بعدسنت مغرب شش ركعت كه بصلوه الاوامين درمردم مشہور است \_ واولی بست رکعت است \_ وشب را اگری تواند، تثلیث نماید \_ ثلث اول وآخر برائے ادائے حقوق مولا جل وعلا وثلث وسط بجہت استراحت نفس خو دمقرر نماید ـ والا تربیج کیل ازمهمات دا ند ـ دوپهرخواب کافی است نماز تهجد که آل بعداز خواب برخاستن است ومغلوب النوم را پیش از خواب بهم جائز است و بے تو فیق را وقت حاشت تدارک آن ضرورت است به دواز ده رکعات یا ده رکعات یا ہشت يائشش ركعات آن چەتواندېخواند ـ و درنوافل قر أت سورة يسين معمول است ـ والا سورة اخلاص بخواند ـ وفت سحر دعا واستغفار وذكر ومرا قبهنماید ـ اگراز شب ثلث بیدار شود، بعد فراغت از اذ کاراند کے بخواب رود که آن راخواب مشاہدہ گویند نماز صبح در اول وقت که ستارگان درخشاں باشند بخواند \_اوراد ہے که دراحادیث ثابت شدہ وظیفہ مايدنمود\_

وتلاوت قرآن مجيد حافظ رادر تهجد بهتر است وغير حافظ قرآن مجيد بعد نماز اشراق يا نمازظهر بتلاوت بترتيل وتحسين صوت يردا زدو بمقدار يك جزيا زياده مقرر بار ، مورة اخلاص اورمعو ذتين سرسه بار سبعان الله وبعمده صد باروقت شام اور دات کوسوتے وقت بھی پڑھے۔اس کے بعدارواح طیبہ حفزات مشائخ قدس اللہ اسرارہم کے لیے فاتحہ پڑھ کرذ کراور مراقبہ میں مشغول ہوجائے اور اشراق کے وقت میں دورکعت دن کا شکرانداور دورکعت استخارہ اس نیت کے ساتھ ادا کرے۔ یااللہ! میں تیرےعلم ہے استخارہ كرتابول كدجو كيحدروز وشب ميس ميرے بارے ميں بہتر مرادات بول ميرے پيش آئيں اورسوئے قضاہے میری حفاظت فر مااور رضا کرامت فرما۔ بعداز ال کتاب کے درس اورامور ضرور بيديين مشغول ہو۔ در وقت حياشت جيبار رکعت که حديث ميں صلوٰ ۃ الا وا مين يمي نمار خنی ہے۔انه کان للاوابین عفورا پڑھے۔لیس اگرمیسرآئے تو قیلولدرے کررات کے قیام كى تائيركرنے والا بواور وقت زوال جار ركعت طول قنوت كے ساتھ برھے بعد سنت مغرب چھرکعت جو کہ لوگوں کے ورمیان صلوٰ ۃ الاوا بین کے نام ہے مشہور ہے اور اولی ہیں ركعت باوررات كواكركر سكي، تين حصے بنائے۔ ثلث اول وآخر الله سجائه وتعالى كے حقوق کی ادائیگی کے لیے، درمیان ثلث وسط اینے نفس کے آرام کے لیے مقرر کرے۔ وگر نہ رات کوچارحصوں میں تقسیم کرنااہم جانے۔ دوپہر بنیند کافی ہے۔ نماز تبجد جو کہ بنیندے بیدار ہونے کے بعد ہے اور منیندے مغلوب آ دی کے لیے سونے سے پہلے بھی جائز ہے اور بے تو فیق (جو رات کو بروقت تہجد ندیڑھ سکے ) کو حاشت کے وقت اس نماز تہجد کا تد ارک ضروری ہے۔ بارہ ركعت يادس ركعت يا آثور كعت جتنابر وسكتا مويز هے نوافل ميں قر أت سورة ليين معمول ہے وگر نہ موزۃ اخلاص پڑھے بھر کے وقت دعا واستغفار وذکر ومرا قبہ کرے۔اگر ثلث شب ہے بیدار ہوتو اذکارے فراغت کے بعد تھوڑ اساسوجائے کہاں کوخواب مشاہرہ کہتے ہیں۔ نماز صبح اول وقت میں کے ستارے جیک دمک رہے ہوں پڑھے۔ وہ اوراد جواحادیث شریفہ ے ثابت شدہ ہوں وظیفہ کرنے حامیس۔

اور حافظ قر آن کو تلاوت قر آن مجید تجدیش پڑھنا بہتر ہے اور غیر حافظ قر آن بعد نماز اشراق یا نماز ظهر تلاوت قر آن مجید تر تیل و تحسین آواز میں مشغول ہواورا یک یارہ ک

#### نمایدواگرشوق و ذوق مطلوب باشد،اند کی جبرمتوسط نماید \_

كلمة تجيد صدبار وكلمة وحيد صدبار ودرود صدباراز نماز خفتن والا بروتت كه ميسر شود عمول بزار باراست - برقد ركة واند بخواند واستغفار رب اغفر لى و ارحمنى و تب على انك انت التواب الرحيم صدبار رب اغفر و ارحم واهدنى السبيل الاقوم صدباراللهم اغفر لى وارحمنى ولوالدى ولمن توالد و للمؤمنين والمؤمنات بت وتنابر كواند

بدا نکد این نماز ها و تلاوت و اور ادب حضو رقلبی سیح نیست، البذا فرموده اند سالک بعد ادائے نماز فرض دسنن موکده بجز ذکر ومرا قبہ نه پرداز د تا که حضور ملکه گردد د بفنا فیض د تہذیب اخلاق مشرف شود پس برور دے از ادراد دامرے از امور معاش د درس و تدریس که بیش گیرد به پرداخت وقوف قلبی دیا د داشت لازم شناسد اما در علوم و قیقة تو فل مفتر است به دختل علم دین ممرنسبت باطن فرموده اند خصوصاً علم صدیث که جامع است تغییر و فقد دعلوم تصوف رابشر طوقوجه بدر دعانیت مقدس و مطبح آنخضرت علی و

# نصائح حضرت خواجه عبدالخالق غجد وافئ

ایں چندہ فقرہ جامعہ برسم تبرک از کلام مبارک حضرت خواجہ عبدالخالق غجہ واٹی گ کہ ناگزیر ہمدسالکال است، نوشتہ می شود \_ اللہ تعالی کا تب را نیز تو فیق عمل برآں کرامت فرماید \_ آمین \_

می فرمایند وصیت می کنم تر ااے پسرک!من بعلم دادب وتقو کی در جمیج احوال بر تو باد که تنج آثار سلف کنی د ملازم سنت و جماعت باشی وحدیث وفقه آموزی واز صوفیال

الينياح الطريقيه

مقداریا زیاده مقرر کرےاور اگرشوق و ذوق مطلوب ہوتھوڑا سابلند آ وازمتوسط درجہ ہے تلاوت کرے۔

کلمة تجير موبار اور درو موبارعشاء کی نماز کے بعد وگرنہ پروتت کہ جب بيسرآئے۔ معمول بزار بار سے جس قدر کہ ہوسکے پڑھے۔ استنظار ب اغفولی و ارحمنی و تب علی انک انت التواب الرحيم سوبار۔ رب اغفر وارحم و اهدنی السبيل الاقوم سوبار اللّهم اغفولی و ارحمنی و لوالدی و لمن توالد و للمؤمنین و المؤمنات ۲۵ بار پڑھے۔

جان لو یہ نمازی علاوت و اوراد بے حضوری قلب صحیح نمیں ہیں، لہٰذا فر مایا ہے کہ سالک بعدادائے نماز فرض و منن و قضا سوائے کر حصور پختہ ہوجائے اورفنائے نفس و تہذیب اخلاق سے مشرف ہوجائے اوراد میں سے ہر حضور پختہ ہوجائے اورفنائے نفس و تہذیب اخلاق سے مشرف ہوجائے اوراد میں سے ہر امر، امور معاش، در تن در رہی و تدریس جو کہ اس کے سامنے آئے اس میں مشخول ہو۔ پرداخت و تو ف تبلی و یا دواشت کولا زم جائے گرعلوم و قیتہ میں مشخول مصرب اور علم دین کا محتفول ہو۔ پرداخت بال کا معرفر ماتے ہیں۔ خصوصاً علم حدیث کہ جامع تغیر و فقہ و علوم تعقیر و فقہ و علوم اللہ صلی و اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی و اللہ صلی اللہ صلی و اللہ صلی اللہ صلی و اللہ صل

# نصائح حضرت خواجه عبدالخالق غجد والئ

حضرت خواج عبدالخالق غجد وائی فرماتے ہیں کدا ہے بیٹا! میں کجھے وصیت کرتا ہوں کہ علم، ادب، تقوئی اور جمیج احوال جو تھے در پیش ہوں، ان سب میں ہزرگان سلف کا اتباع کر اور المی سنت والجماعت کے حلقہ میں شامل رہ ۔ فقہ وحدیث کا علم حاصل کر ۔ جابل صوفیوں سے پر ہیز کر۔ امام اور موذن نہ بن، بلکہ نماز با ہماعت کا پابندرہ ۔ شہرت ایک آفت اور دین و دنیا اور آخرت میں مصیبت ہے، اس کا طالب نہ بن، اس سے نے کمی منصب میں مقید نہ ١٠٨ اييناح الطريقة

جاہل بہ یر ہیزی۔نماز باجماعت بگواری، بشرطیکہ امام وموذن نباشی۔ ہرگز طلب شهرت کمن که شهرت آفت است، به منصبے مقیدمشو۔ دائم گمنام باش۔ در قبالہ هانام خود منولیں \_ بحکمہ قضا حاضرمشو۔ضان کے مباش۔ بوصایائے مردم درمیا وباملوک و انبائے ابیان صحبت مدار \_ خانقاہ بنا مکن و درخانقاہ منشین \_ وساع بسیار مکن کرساع بسيار دل رابمير اند\_نفاق يديدآردو\_نيز برساع انكاركمن كهساع رااصحاب بسياراند\_ کم گوکم خورکم حسپ \_ ازخلق بگریز چنانچه از شیر بگریز ند و ملازم خلوت خود باش \_ به امر دان وزنان ومبتدعال وتواگران وعامیان صحبت مدار \_حلال بخور،ازشبه به پر همیز، تا توانی زن مخواه که طالب د نیا شوی و در طلب د نیا دین ببا دد بی به بسیار مخند واز خنده قبقهه اجتناب کن که خنده بسیار دل رائمیر اند ـ باید که جمه کس رانچشم شفقت نگری و پیچ فردے داحقیر نه شمری ۔ ظاہر خود را میارا که آ رائش ظاہر از خرائی باطن است ۔ باخلق مجادلہ کمن ۔از کیے چیزمخواہ و کیے را خدمت مفریا۔ومشائخ را بمال وتن و جان خدمت کن \_ برافعال ایثاں انکارمنما کے منکراں ایثاں ہرگز رستگاری نہ یابد \_ بیددنیا واہل د نبا مغرورمشو ـ باید که دل تو بمیشه اندوبگیس بود و بدن تو بیار وچثم تو گریاں عمل تو خالص ، دعائے تو بعضرع ، جامہ تو کہنہ ، رفیق تو درویش ، ماہی تو فقر ، خانہ تو مسجد ، مونس تو حق سجانهٔ وتعالیٰ باشد۔

احوال حضرت امام ربانی مجد دالف ثاثیً

احوال حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی صاحب الطریقه حضرت شیخ احمد فارو تی گرفته این می ساحب الطریقه حضرت شیخ احمد فارو تی طریقه چشتیداز پدر بزرگوارخود گرفته اندواز ارواح طیبه این سلسله علیه قدس الله تعالی اسرار بهم فیضها و اجازت و خلافت یافته و درخوردی بازمنظور نظر عنایت حضرت شاه کمال قدری قدس مره بود ندوخرقه تیم کر حضرت شاه کمال از دست شاه سکندر در حمد الله علیها که در واقعه حضرت شاه کمال بالباس آن ایشان را تا کیدات فرموده پوشیدند و از ارواح

ہو۔وائمی گمنا ی اختیار کر۔ قبالہ ہا ( قبالوں ) میں اپنا نام نہ لکھے۔عدالتوں میں نہ جا کسی کا ضامن ندبن \_لوگوں کے وصایا میں ندآ \_ باوشاہوں اور ان کے فرزندوں سے صحبت ندر کھ۔ خانقاه نه بنا اور نه بی خانقاه نشین بن \_ساع میںمشغول نه ہو \_ساع دل کومروه کرویتا ہے اور نفاق پیدا کرتا ہے، کیکن ساع کا انکار بھی نہ کر کہ اہل ساع ہے بہت بزرگ اصحاب ہیں۔ کم بول، کم کھا، کم سواد رخلق سے ایسا گریز یا ہو جیسے لوگ شیر سے بھا گتے ہیں۔ اپنی خلوت کو لا زم پکڑ لڑکوں،عورتوں، بدعتوں، امیروں اور عامیوں ہے میل جول ندر کھ ۔ حلال رزق کھا اور مشتبر چیزوں سے پرہیز لازم کر۔ جہاں تک ہو سکے عورت نہ کر کددنیا کا طالب ہوجائے گا۔ زیادہ نہ بنس اور ہنمی میں قبقہہ ہے پر ہیز کر کہ زیادہ بنمی دل کومر دہ کر دیتی ہے۔ جا ہیے کہ ہر ا یک کوشفقت کی آگھ ہے دیکھیے اور کسی فر دبشر کوحقیر نہ جان۔اپنے ظاہر کو آراستہ نہ کر کہ ظاہر کی آرائش باطن کی خرابی ہے۔لوگوں کےساتھ مت جھکڑ اور کسی ہے کوئی چیز مت ما نگ اور کسی کو ا پنی خدمت کا حکم مت و ے۔مشائخ کی مال اورجم وجان سے خدمت کر۔ان کے افعال پر . ا نکارمت کر کدان کے نہ ماننے والے بھی نجات نہیں پاتے۔ دنیا اور اہلِ دنیا پرمغرور نہ بن۔ عا ہے کہ تیرادل غمز دور ہے۔ تیرابدان بیار۔ تیری آ تکھرونے والی۔ تیراعمل خالص۔ تیری دعا تضرع اور زاری کے ساتھ ہو۔ تیرالباس پرانا۔ تیرے ساتھی در ویش۔ تیراسر مایے فقر۔ تیرا گھر مىجدادر تىرامونس دغمخواراللە ہے جو ياك ذات ہے۔

احوال حضرت امام رباني مجد دالف ثاني

امام ربانی مجدد الف ٹائی صاحب الطریقة حضرت شخ احمد فاردتی سر ہندی ؒ نے طریقہ چشتیہ والد ہزرگوار سے حاصل کیا اور اس سلسلہ عالیہ کے ارواح طیبہ قدس اللہ امرارہم سے فیوش واجازت وخلافت پائی اور مجین میں میں حضرت شاہ کمال قاوری کیستلی قدس سرہ کے منظور نظر شے اور فرقہ تیم کے حضرت شاہ کمال ؒ حضرت شاہ کمال ؒ حضرت شاہ کمال ؒ نے واقعہ میں حضرت شاہ کمال ؒ کے واقعہ میں حضرت شاہ کمال ؒ کے واقعہ میں حضرت شاہ کمال ؒ کے واقعہ میں حضرت شاہ کمال ؒ حضرت شاہ کمال ؒ حضرت شاہ کمال ؒ کے واقعہ میں حضرت شاہ کمال آخر کے باتھ سے اور کمال ؒ کے واقعہ میں حضرت شاہ کمال آخر کے باتھ سے اور کمال آخر کی کمال آخر کے باتھ سے اور کمال آخر کی کمال آخر کمال آخر کی کمال آخر کیال آخر کی کمال آخر کیال آخر کی کمال آخر کمال آخر کی کمال آخر کی کمال آخر کیال آخر کی کمال آخر کی کمال آخر کیال آخر کمال آخر کی کمال آخر کی کمال آخر کی کمال آخر کیال آخر کیال آخر کی کمال آخ

١١٠ ايفناح الطريقة

مقدسه اکابر خاندان قادریه وروح پرفتوح حضرت غوث انتقلین ً به فیوض و برکات و اجازت وخلافت فاکفن شده اند واجازت طریقه کبرویه از مولا نا ایعقوب صرفی که در خطر تشمیر کمالات ایثال مشبوراست، دارند اما نسبت حضرات خواجگان نقشبندی قدس الله اسرام بهم که از خواجه آق حضرت خواجه باقی بائند یا فیة اند برحضرت ایثان غالب است و ذکر و شخل و وضع و آداب بهیس طریقه معمول دارند له پستح میر برجار شجره ضرور است ، برائے تیمرک و تیمن تاموجب برکت متوسلان این سلسله علیه باشد۔

و با وجود اخذ وکسب فیوش هر چارخاندان عالیشان از جناب الهی بموا هب جلیله و عطایات نبیلد مرفراز شده اند که عقل در ادراک آن کمالات و حالات حیران است . حضرت خواجه در باره حضرت ایشان فرموده اند که جیجوایشان زیر فلک نبیت و درین امت مشل ایشان جند کس معلوم میشود و معلومات و مکشوفات ایشان به صیح و قابل آن است که بنظرا نبیا علیم الصلوات والتسلیمات در آید واز مکا شیب شریفه حضرت خواجه قد کس الندمره العزیز کمال حضرت ایشان معلوم میشود .

ملا بدرالدین در حضرات القدس و محمد بأشم کشمی در برکات احمد به و محمد احسان در روضته القیومیه و دیگر عزیز ان مقامات و طاعت و عبادات حضرت ایشان مفصل تحریر منوده اند و حضرت ایشان نوشته اند لا معوده اند و حضرت ایشان نوشته اند لا یسحب الا مسومین تبقی و لا یسخصه الا منفافق شقی یه محمد باشم تشمی و در برکات احمد به نوشته و تشکید حضرت نواید محمد استفاده از حضرت ایشان ترغیب محموده بسر مهند فرستاده اند ، میکم از انتقال امر شریف ابا نموده بس درخواب می بینند که آن حضرت ایشان احمد در بدح ایشان میخوانند ، میفر بایند که مقبول میال احمد مردود مااست و مرد دومیال احمد مردود مااست و

پہنانے کی تاکیدات فرمائی تھیں۔ اور ارواح مقدسہ اکا برخاندان قاور بہروح پر فتو ح حضرت غوث التقلین ہے فیوش و برکات و اجازت و خلافت سے فائز ہو ہے ہیں اور اجازت طریقہ کبرو بیہ مولانا لیعقوب صرفی ہے کہ جن کے کمالات خطہ شمیر میں مشہور ہیں، رکھتے ہیں۔ گرنسبت خاص خاندان فقش ندیدس اللہ اسرارہم جو کہ انہوں نے خواجہ آفاق حضرت باقی باللہ ہے پائی ہے، حضرت ایشان پر غالب ہے۔ ذکر و خنل و وضع و آواب ای طرح معمول رکھتے ہیں۔ پس تیمک و تیمن کے لیے چاروں سلسلوں کے شجروں کا ذکر ضروری ہے تاکہ اس سلسلہ عالیہ کے مقوسلان کے لیے موجب برکت ہو۔

اور باوجود اخذ وکسب فیوش جناب الی سے ہر چار خاندان مے متعلق مواہب جلیلہ و
عطابات نبیلہ سے سر فراز ہوئے ہیں کہ عشل ان کمالات وحالات کے ادراک میں جیران ہے۔
حضرت خواجہ " نے حضرت ایشان کے بارے میں فربایا ہے کہ اس وقت ان جیسا آسان کے
ینچے کوئی نمیں اور اس امت میں ان جیسے چند حضرات معلوم ہوئے ہیں اور ان کے معلومات و
کمشوفات سب جیجے اور اس قابل ہیں کہ انبیا علیم الصلوات والتسلیمات کی نظر میں آئیس اور
مکا تبیب شریفہ حضرت خواجہ قدس مروالعزیز سے کمال حضر سابشان معلوم ہوتا ہے۔

ملا بدرالدین " نے حضرات القدس میں ، محمہ باشم کشی " نے برکات احمہ نید میں اور محمہ احسان " نے روضتہ القیومیہ اور ووسرے عزیزوں نے مقامات و طاعات و عبادات حضرت الثان کے منا قبات کتح برکر کرنے کے بعد لکھا ہے : لا یعجبہ الا مؤمن تقی و لا یہ خضہ الا منسافق ۔ ترجمہ: "ان سے صرف موکن تقی محبت کرتا ہے اور صرف منا فق ان سے بغض رکھتا ہے ، "محمہ ہاشم کشی " نے برکات احمد بیش لکھا ہے کہ جس وقت حضرت خواجہ نے اپنے ما من کی طرف استفادہ کے لیے ترغیب دے کر سر ہند بھیجاء ایک شخص نے حضات خواجہ کے امر شریف کا انکار کیا۔ و مختی خواب میں دیکھتا ہے کہ آخضرت بھی محضرت ایشان کی تعریف میں خطبہ پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مقبول میاں احمد ہمارا مردود ہے۔ مقبول ہیاں احمد ہمارا

١١٢ اليناح الطريقة

حضرت بين عبدالحق رحمته الله عليه در خاجمه رساله كداز سوالات بركلام شريف حضرت ابينان نموده في نويسد كدمرادر باره ثما اين آية شريف، و ان يك كاذبا فعليه كدنبه و ان يك صادقاً يصبكم بعض المذى يعد كم القاگر ديده مخفى نيست كدنبه و ان يك صادقاً يصبكم بعض المذى يعد كم القاگر ديده مخفى نيست مفرعون و كداين آية كريمه و رفع شبهات از اين كريمه شده ، اما بعد چند ك تحقيت كمالات حضرت فرط غضب رفع شبهات از اين كريمه شده ، اما بعد چند ك تحقيت كمالات حضرت اينان اقرار نموده اند، چنانچ در كمتوب مرسل حضرت شخ عبدالحق بخدمت حضرت مرزا اينان اقرار نموده اند، چنانچ در كمتوب مرسل حضرت شخ اجرائحق بخدمت حضرت مرزا حصام الدين احمد كداز اجله شاففاح حضرت خواجه باقی بالله اندور متدالله عليها ذكوراست كه حضرت شخ از انكار و درخون از اكار خود باز آمده وميفر مايد كرچنين عزيزان را بدنبايد پنداشت و انكارو اقرار ك كه بترجمه لفظ عرفي و امانده مخن از تعصب كويد و با معارف دقيقه ساست ندارد حاقبار نيست ك كدويده بسيرت او بينا ونظر شفی او در تدقیق مقائق رسا باشد، اگر درخون الوالا بصار خوش كند جادر دو به عاداد د -

و باای به مه مولانا محمد بیک بذخی و در فع اعتراضات که برکلام حضرت ایشان معصنفان می نمایید در کمه شریفه درساله ترتیب واده بمبر مفتیان چار ندجب رسانیده و بافعل و رینجا موجوداست و دیگر خلصان حضرت ایشان نیز بر چیدن این اذ کا ازسلوک راه خدا سعاوت یافته و حضرت ایشان خود نیز دفع اعتراض فرموده اند بیش ابل انساف و دراز حسد واعتساف اجوبه حفرت ایشان کانی وشافی است میفر مایند کلام ما خالی از سکر نیست محصوف العراصت میفر مایند دراین ره اشتراه بسیاراست از اشتهاه کلی راصل وعروج نزول الامن عصمه الله تعالی میفر مایند کشوف و معارف ظاف کمیاب و سنت مقبول نیست بر نزو خرود و قیقه بیاب از بن سه جمله کلام شریف ظاف کتاب و سنت مقبول نیست به نزوخر و دقیقه بیاب از بن سه جمله کلام شریف

حفرت شیخ عبدالحق اس رسالے کے خاتمے یر،جس میں انہوں نے حضرت ایثان ً ك كلام شريف ميس موالات كي بين ، لكهة بين كم جهدة بك بار عين بيرة يت شريف: وان يك كاذباً فعليه كذبة وان يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم القاء فرمائی گئی ہے بخفی نہیں ہے کہ یہ آیت کریمہ فرعون اور فرعونیوں کے حضرت موٹ کے حل میں اشتباہ کورفع کرنے کے لیے ہے۔ سجان اللہ! حضرت ایشان موسوی المشرب تھے۔ اگر چد حفرت شخ کے فرط غضب کی وجہ سے اس آیت کریمہ سے شہات رفع نہ ہوئے، کین کچھ وصد بعد حضرت ایثانؓ کے کمالات کا اقر ارکیا۔ چنانچیاس مکتوب میں جوشخ عبدالحقّ نے حضرت مرزا حسام الدین احدّ کی خدمت میں ارسال کیا تھا، جبکہ مرزا حسام الدین احمدٌ حضرت خواجہ باتی باللہؓ کے اجلہ خلفاء میں سے تھے ،اس مکتوب میں مذکور ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق اینا انکارے بازآ گئے تھے اور فر مایا ہے کدایسے عزیز اں کو برانہیں سمجھنا عاہیے۔کسی کا انکار واقر ارجو کہ عربی لفظ کے ترجمہ سے بیہودہ مخن اور بیہودہ تعصب سے کہتا ہادرمعارف دقیقہ ہے کوئی مساس نہیں رکھتا، قابل اعتبار نہیں ہے۔ جس شخص کی دیدہ بصيرت بينا اوراس كى نظر كشفى تدقيق حقائق ميں رسا ہو، اگر اولو الا بصار كے خن ميں دخل دے تو کوئی موقعہ کل بنتا ہے۔

اوراس سبب کے باوجود مولا نامحر بیگ بدختی نے حضرت ایشان کے کلام پراعتراض رفع کرنے کے لیے کہ شریف میں رسالہ ترتیب دے کر مفتیوں کی مہر سے عیار مذہب کے مفتیوں تک پہنچایا اور بافعل اس جگہ موجود ہے اور حضرت ایشان کے دوسرے خلصان نے بھی اس ایذ ارسانی پر نکتہ چینی کر کے سلوک راہ خدا میں سعادت پائی اور حضرت ایشان کے خود بھی اعتراض دفع فر بایا۔ اہل افساف جو حسد اور کینہ سے دور ہیں، کے لیے حضرت ایشان کے جواب کافی وشائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرا کلام سکر سے خالی ہیں۔ صحوفالص ایشان کے جواب کافی حش ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس داہ میں شبہ بہت ہیں اور علی کے شبہ سے اصل کے ماتھ اور عرو رق سے نزول میں، مگر جس کو اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ فرماتے ہیں کشوف و

امااز تحریر معادف غریبه و مقامات جدیده و بعد تقریر و تثبیت معادف متعدین نقصانے بجناب آن اکا برعا کد نیست، چنا نچه از ظهود ملت مجمد بید عسلی صاحبها افضل الصلوات و التسلیمات به بملل سابقه مقصع لاتن نه شده از فد بهب جدید شافعی که تلمیز دخترت امام ما لک است به نبرب امام ما لک قصور به داند فیلف از میفر مایند که معرفت خدابران کس حمام است که خود درااز کافر فرنگ بهتر داند فیلف از اکابردین میفر مایند که من کمینه خوشه چین خرمنها به و دل ایشانم در ذیل ذله بردار خوانها بین کمیم اینان کرم واحسان مرا مشفع گردانیده حقوق این اکابر قدر الشام اردیم برخود لازم دارم -میفر مایند که این علوم و معارف از و صدت و جود وا حاطه و سریان ذاتی و غیر ذلک این اکابر دا در وسط داه پیش آمده با شده از دادت مام ترق فرموده باشند -

اگر تنج کلام اولیاء کرام رحمت الله علیم نمائی، ببینی که چیخن بائے بلندازین اعزه برزبان آمده است بررگے میر مائید: سبحان ما اعظم شانی، لوانی اوفع من لواء محمد (صلّی الله علیه و سلّم). دیگر میگوید: قدمی علیٰ رقبة کل و لی الله. ودرای کل اصحاب عظام و حصرت امام مهدی رضی الله علی جبهة کل و لی الله. ودرای کل اصحاب عظام وحصرت امام مهدی رضی الله علی جبه ایک التقاق اضل اولیاء کرام امند، واض اندودیگری گفت که قدے در مقامات قرب از خود بیشتر دیدم، غیرتم آمد که تیکس برس سابق نیست، گفتند: قدم مبارک آخضرت است علی خاطر من تسکین یافت و دیگر که نیست، گفتند: قدم مبارک آخضرت است علی خاطر من تسکین یافت و دیگر ب

معارف خلاف کتاب وسنت متبول نہیں ہیں۔ان تین جملوں سے عقل وقیقہ یاب حضرت ایشان ؒ کے کلام شریف پراعتراض کا جواب ہوسکتا ہے اور ہر جواب کی تفصیل حضرت ایشان ؒ کے مکتوبات شریفہ میں درج ہے، اس کی طرف رجوع کریں۔

گر معارف فریب و مقابات جدیده کی تحریر ہے اور ابعد تقریر و تثبیت معارف متفرین نوصان ان اکار کی جناب میں عائمتیں ہے۔ چنانچ ملت مجھ یہ عسلنے صحاحبہا افسضل المصلوات و التسلیمات کے ظہور ہے سابقہ ملتوں کو کوئی نقسان الاحق نہیں ہوا۔ دھنرت امام مالک کے شاگرد بین ہوا۔ دھنرت امام مالک کے شاگرد بین ہاما مالک کافر ہب تصور وارئیس ہوا۔ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس شخص پر حرام ہے جواسخ آپ کو کافر فرقگ ہے بہتر جانے بھراس شخص کی صالت کیا ہوگی جواسے واکا پر دین کی دولت کے کو اکا پر دین کی دولت کے کو اکا پر دین کی دولت کے کو اکا پر دین کی دولت کے کینکہ مختلف انواع ہے میری تربیت کی ہواور احمان کی اصناف سے جھے نفع بہنچا کینکہ مختلف انواع ہے میری تربیت کی ہواور احمان کی اصناف سے جھے نفع بہنچا کے بیان اکا پر کو وسط راہ میں بیش آیا ہوگا اور معارف وصدت وجودا حاصریان ذاتی دغیرہ سے ان اکا پر کو وسط راہ میں بیش آیا ہوگا اور معارف وصدت وجودا حاصریان ذاتی دغیرہ سے ان اکا پر کو وسط راہ میں بیش آیا ہوگا اور معارف وصدت وجودا حاصریان ذاتی دغیرہ سے ان اکا پر کو وسط راہ میں بیش آیا ہوگا اور معارف وصدت و جودا حاصریان ذاتی دغیرہ سے ان اکا پر کو وسط راہ میں بیش آیا ہوگا اور معارف وصدت و جودا حاصریان دائی ہوگا۔

اگرتوشیع کلام اولیاء الدر حسد الدعلیم کرے تو دیکھے گا کہ کتے خن ہائے بلندان عوریوں کی زبان سے نکلے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں: سبحانی مااعظم شانی، لوانی ارفع من لواء محمد (حسلی الله علیه و سلم) - دوسرے کہتے ہیں: قدمی علی رفیة کل قدمی علی جبهة کل و لی الله تیمر فرماتے ہیں: قدمی علی جبهة کل و لی الله تیمر فرماتے ہیں: قدمی علی جبهة کل بالاتفاق اور عزت امام مهدی رضی الدتفالی عنم کہ بالاتفاق اولیاء کرام سے افضل ہیں، واضل ہیں۔ نیز ایک اور کہتے ہیں کہ مقامات قرب میں ایک قدم این جبہر دیکھائے غرب آئی کہ کوئی صاحب جھے سے سابق ہیں۔ کہا

فرموده كدورمقابات قرب از دريائے گزشته ام كه انبياع يعيم السلام اين طرف آن دريا مانده اند دحفرت شيخ محى الله ين رحمته الله عليه خود راختم ولايت نوشته اندفرموده اند كه ختم رسالت ازختم ولايت استفاده مى نمايد \_

پس برتوجیج که تابعان این اکابر در چنین کلمات افاده میفر ماینداز غلبه حال یا مامور بودن با ظهار آن مقدمات یا تحدیث بعت اللی یا ترغیب طالبان راه یا صرف عبارات از ظاہر که گاہ الفاظ این بزرگان بمعانی مقصود مساعدت نمی نماید پیش انساف بهمان توجید جواب اعتراض است که ایل ظاہر را برکلام حضرت ایشان مظنون می شود فسلات تکن من المصمتوین علوم ومعارف برکه موافق تماب وسنت بیشتر است در بحضے غیر معقول خود تاویل یا تفویض باید نمود وزبان اعتراض نباید کشود محراین طایفه علیہ قد تر الله علیہ فرموده اند المی ترکن که انکار آن کند که ازین کارمحروم است اللہ تعالی ماوشارا محبت خود دومتان خود عدم من احب \_

گیا کہ بیرقدم مِبارک آخضرت ﷺ کا ہے۔ میرے دل نے تسکین پائی۔ دوسرے نے فرمایا کہ مقامات قرب میں ایک دریا ہے گز راہوں کہ انبیاء پلیم السلام دریا کے اس طرف رہ گئے ہیں اور شخ محی الدین ؓ اپنے آپ کوختم ولایت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ختم رسالت ختم ولایت سے استفادہ کرتا ہے۔

پس ہرتو جیہ جو اِن اکا بر کتا بعین ای جیے کلمات میں افادہ فرماتے ہیں، یا تو غلب
حال ہے یاان مقامات کے اظہار پر مامورہونے ہے، یا اللہ تعالٰی کی نعمت کے شکرانے کے
طور پر، یا طالبانِ راہ کی ترغیب کے لیے، یا صرف ظاہری عبارات کے لیے کہ بھی ان
بزرگان کے الفاظ معانی مقصود ہے مساعدت نہیں کرتے۔ انصاف کے پش نظرون کی توجید
ان اعتراضات کا جواب ہے، جو ظاہر بین لوگوں کو حضرت ایشان کے کلام پرسو عظن ہے
کرتے ہیں۔ فلا تعکن من المصمتوین ۔ ترجمہ: ''تو تک کرنے والوں میں ندہو۔''علوم و
معادف جو کہ موافق کتاب وسنت ہیں، بعض غیر منقول الفاظ کی خود تاویل تفویش کرنی
معادف جو کہ موافق کتاب وسنت ہیں، بعض غیر منقول الفاظ کی خود تاویل تفویش کرنی
خطر میں ہے۔ حضرت عبداللہ انساری کی فرمایا ہے: انکارمت کرکہ انکار وہ کرتا ہے، انکاروہ
کرتا ہے، جواس کام ہے محروم ہے۔ اللہ تعالٰی ہمیں اور شہیں اپنی محبت اور اپنے دوستوں کی
مجت عطافر مائے۔ آمیس نا المصر عصع جین احسب ۔ ترجمہ: ''انسان اس کے ساتھ موہوگ

## تمتبالخير

الحمدالله رب العلمين الحمدالله رب العلمين الحمدالله رب العلمين الحمدالله وب العلمين الحمدالله حمداً حشيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، الحمدالله الذي بنعمته تتم الصائحات، اللهم لك الثناء والحمد والحبد والحبرياء، كما انت اهله، فصل وسلم وباراد على سيدنا ومولانا محمد، كما انت اهله وافعل بنا ماانت اهله وافعل بنا ماانت اهله الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى أله واصحابه الجمعين، برحمتك ياارحم الراحمين - آمين - آمي

## يادداشت

|     |   | _ |
|-----|---|---|
|     |   | - |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
| · · |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
| ·   |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     | - |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |

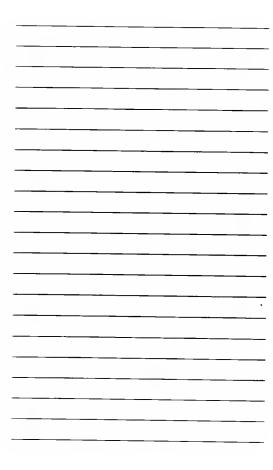